



سلسلۂ مداریہ کے بزرگوں کی سیرت و سوائح سلسلۂ عالیہ مداریہ سے متعلق کتابیں سلسلۂ مداریہ کے علماء کے مضامین تحریرات سلسلۂ مداریہ کے علماء کے مضامین مداریہ کے کلام سلسلۂ مداریہ کے شعراء اکرام کے کلام

حاصل کرنے کے لئے اس ویب سائیٹ پر جائے م

www.MadaariMedia.com



- @MadaariMedia
- @MadaariMedia
- @MadaariMedia

Authority: Ghulam Farid Haidari Madaari

القلاجيناكم بالحق ولكن اكثركم بالحق كارهون

(بینک ہم تسارے پاس تن الے عمراکثر تم میں سے ایسے ہیں جو فق کو پندنیس کرتے۔)

فكلب المراسم تاريخي

نصبيبة الابرار في ظل قطب المدار ۱۹۹۹ء

ابوالحمادمحراسرافيل عنه ابوالحمادمحراسرافيل

> ص کتاب ملنے کاپته مداربك ڈپو

مكن يورشريف ،آستاندزنده شاه مدارر شي اللهعنه

## جمله حقوق محفوظ

: جمال قطب المدار

: نصيبة الابرار في عل قطب المدار

£1999

: الوالحمأد محمد اسرافيل

يوروار في م كانپور يوروار في م كانپور

:۰۰۰(پاینځسو)

الجن كلهزشني جوية المداري

مداربک ڈپو

أستاندز عره شاهدار

کن پور شریف ، کانپور ۱۰۹۲۰ ۲۰۹۲

نام کیاب تاریخی نام

مؤلف

اكتابت

طباعت

تعداداشاعت

Rs 2 5

| 2 14     | فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and mary                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.30     | Academic Section Secti | ط<br>ت- ـ طا                          |
| 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعريط بيل                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقريق                                 |
| ٨        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استغناء                               |
| 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفتى شريف الحق صاحب كافتؤك            |
| 11_11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> جواب لتوىٰ</u>                    |
| Ir       | ل ے پیدا ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تمام انبياء كرام پاك پشتول ورحمو      |
| רובייוו  | بن کو کی نقص ہے شوب نہ کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نی سلی الله علیه وسلم کے ابدین کر میں |
| 05.8-    | كم كے سبھى آباء وامهات ازاول تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسول پاک صلی الله علیه و آله و س      |
|          | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أخر مومن وموحد بين                    |
| In Other | لام كاباب نبيس تحاجي تحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ذرسيدنالداجيم خليل الله عليه ال       |
| 14       | ينب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعزرت ايراجيم عليه السلام كاسلسا      |
| 14       | لد كانام تارخ تحاده مسلمان تني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تعزت لداہیم علیہ السلام کے وا         |
| 11 CE    | وريده و من وگتاخ بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زر كوسيدنا خليل كاباپ متانے والا      |
| 12       | ا في رضى الله تعالى عنه كى بهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نفزت غوث پاک عبدالقادر جیا            |
| 14       | ور غوث پاک کی بہنی تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ائشه زينب ولي لي نعيبه حضا            |
| IA       | م في في رقيه وفي في جليه تها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ضور غوث پاک کی دوبسنوں کانا           |
| N IA     | دے تھ محر جمال الدين ، احم باديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| C        | ضورغوث ماک کی ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لب المدار زنره مدار پاکے ح            |
| oc _ 51  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مى نصيبه كابار گاه قطب المداري        |
| r+_19    | ع بيسياب الوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن ميبره برده سب سرد                   |

حضرت سيداحمه بادياوسيد محمد جمال الدين تسربيب قطب المداريس ٢٦٢٢٢ بغداد جائے وقت غوث پاک کی والدہ ماجدہ نے ان کو میراث تقیم تعلیمی اخراجات کے لئے و قنا فو قنا کچھ رقومات سیجتی <mark>رہیں</mark> بارگاه مداریت مین شهنشاه عالمگیرکی عبرت آموز منقبت. جو قطب مدار کا منکرے یا جس سے قطب المدار آزردہ ہیں وہ رشدو ہدایت کی حقیقت سے محروم ہے. عالم علوی وسفلی کاوجود قطب مدار کے وجود کے سبب قائم ہے .... مفتی شریف الحق صاحب ایک نسبت سے مداری تھے.... انوار العار فين كامصنف وبإلى تها..... مولوی اساعیل دہلوی کو شہید کہنے والے کا تھم ..... قطب مدارے عداوت رکھنااللہ ہے جنگ کرناہے.... یزرگان دین کی پیدائش دوصال کی تاریخوں میں بہت اختلافات ہیں صحیح سی ہے کہ حضرت قطب المدار ۲۳۲ء صیں پیدا ہوئے.... سىد نامسعود غازى رضى الله عنه كى ولادت كى بشارت..... MZ\_MY حضرت ساموغازی کابارگاه مداریت مین حاضر مونااور نذر پیش کرنا. MA\_M2 قطب المدارسيدبد لع الدين ذنده مداررضي الله عنه كے نامول كى بركت احدین مسروق کا حضرت قطب مدار زنده شاه مدارے فیض پایا. حفرت قطب المدار كارشدى سلسله حفرت قطب المدار كالباس ميلاويرانا نهيس موتاتها.... حضرت مجددالف ثاني كوسلسلة مداريدكي اجازت وخلافت .....

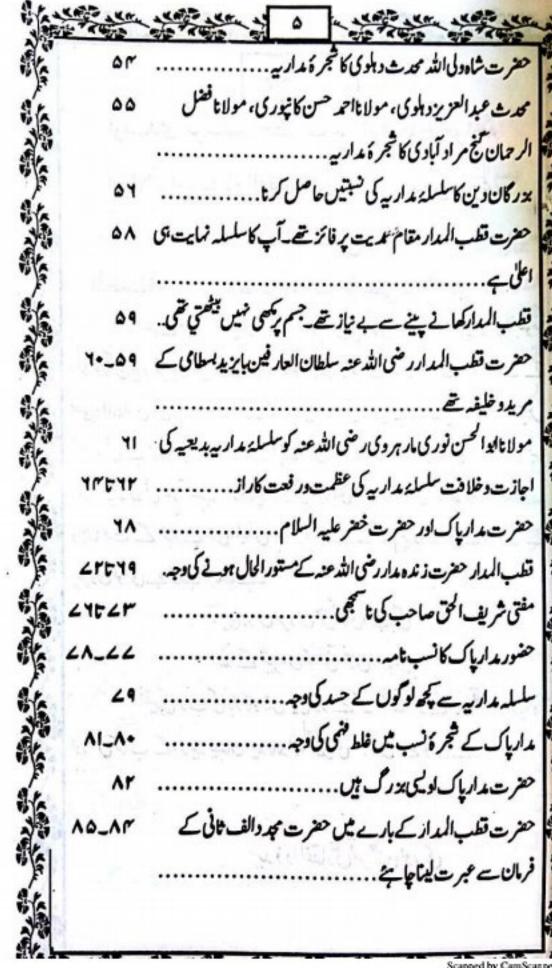



تقريظ

حضرت مولاناالشاه محميا قرعلى خان جائسي مد ظله العالى

بسم الله الرحم الرحيم الحمدلله كفي وسلام على عباده الذين اصطفى

المابعديس في مولانالو الحماد محد اسراقيل جيبي زيد مجديم كي مبارك تصنيف

"جال قطب المدار"مسمى باسم تاريخي "نصيبة الابرار في ظل قطب المدار" ووواء الم

معجمال قطب المدار مسلم على مع تاريخي مسيبة الابراري من قطب المدار الوجود على المدار الوجود على المهام الماري ا المتداء سے آخر تک حرفاحرفار برھر مجھ سے قبل حضرت شیخ المشائخ ابدالانوار سید ذوالفقار علی مجم

بھوا و سے ہر مک رہا ہوا ہو جھ سے اس سرت کی مسال بوان و ریکورو مسان کا استعاب اس کتاب کو دیکھا ہے۔ جعفری الو قاری قمر کمن بوری مد ظلهٔ العالی نے بھی بالاستیعاب اس کتاب کو دیکھا ہے۔

تفالورکمیں کہیں اصلاح وتر میم بھی فرمائی تھی۔ماشاء اللہ کتاب نہ کوراپنے مقصد میں اپھا نمایت کامل ویدلل اور مفیدہے جہاں تک مجھ کو معلوم ہے اردوزبان میں اس مقصد کے

مایت و ن ویدن اور معید ہے جہاں تک جھ کو مسوم ہے اردوربان یا اس مسلم ہو کے اور دربان یا اس مسلم ہو کے لئے کوئی ایسا مجموعہ جس ایک کے لئے کوئی ایسا مجموعہ جس ایک کا ایسا میں ایسا میں

میں ذلغ وعناد اور متعصبین سلاسل اولیاء اللہ اوران کے مراتب کے شہمات و اعتراضات مجم متعلقہ تواریخ وسیر اس طرح واضح طور پر دفع کیا گیا ہو اور سب ایسی احیاث کوایک جگہ ہے۔

جع كرك بورى روشى دالى كى مو

مصنف ادام الله اقبالة نے حسب ضرورت زمانه نمایت عرق ریزی اور مختصد من منت والجماعة جمع الله منت والجماعة الله منت والجماعة جمع الله منت والله منت وا

اور مرتب فرمایا ہے۔اوراہل زینے وعناد کے نزاعات دوساوس کو جڑسے اکھاڑ دینے کی آپی پورٹی کو شش کی ہے۔ جزاہ اللہ عن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء ، آبین ثم آبین میں رب ذوالجلال والا کرام ہے دعاکر تاہول کہ وہ کریم کارساز مصنف کی کوششوں کوائی آپی

تولیت کاملہ سے نوازے اور مسلمانوں کواس کتاب سے نفع عظیم عطا فرمائے۔ اور میں جما کتاب مقول عام ہو۔ واللہ ولمی التوفیق والسدادوبیدہ القبول فی جما

المبدء والمعاد.

احقر العباد الثاه محميا قرعلى خان جاكسى عفى عنه

ارزيدسلسله مداريه كامعتر مولوى إس في تقرييس كماكه خداوند قدوى كا ے ملب سے پنجبروں کو پیدا فرما تاہے اور پینجبر کے صلب سے کا فر کو جیسے امراہیم ما السلام ست يرست سے پيدا ہوئے اور كنعان نوح عليه السلام سے۔ برجو سی صح العقیدہ ہے کہتاہے ایسا کہنا حرام و کفرہے اور نی کریم ملکانے کے نب بر کیجراجیالناہ۔ سرکار دوعالم علی یاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے مبعوث ہوئے اور حضرت اہر اہیم علیہ السلام آپ کے اجداد میں ہیں لہذااہر آیم عليه السلام كوآزرت رست كابيناما نالازم آئے گااوريد حرام و على عام بحر والله ولي المقوديق

## نقل جواب مفتى شريف الحق امجدى مطابق اصل

مر دارالا فآجامعه اشر فیه مبار کپوراعظم گژه فتوی نمبر ۱/۲۴۷

## الجسواب

ا\_ آذرسید ناابر اہیم خلیل اللہ علیہ الصلوة والتسلیم كاباب تقایا چیااس بارے میں علاء كا اختلاف ہے اکثر علماء کا متناریمی ہے کہ هنر تخلیل الله علیه الصلوٰة والسلام کاباپ آور ہی تھا اور قرآن وحدیث کے ظاہر نصوص ہے بھی میں معلوم ہو تاہے۔البت علاء محققین و مصتاطیین کاند ہب مختاریہ ہے کہ آذر حضرت ابراہیم خلیل الله کاباپ نہیں تھا چیا تھا اور حضرت کے والد گرای کااسم مبارک تارخ تھامیہ مومن موحد تھے۔ یہی جارا بھی ند ہب ہے۔ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سر دانے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی لكهاب جس كانام" مشمول الاسلام" باور علامه خاتم الخاظ جلال الدين سيوطي قدس سر اکے اس موضوع پر سات رسالے ہیں اب جبکہ بہت سے علاء کرام کا یہ قول ہے که آذرت پرست حضرت ابراہیم خلیل الله کاباپ تھا تواگر کسی نے ایسا کمہ دیا تووہ کا فر تودور کی بات ہے فاسق بھی نہ ہوا۔ البتہ تقریروں میں عوام کے سامنے الی باتیں بیان کرنے ہے احتراز کرناچاہے کہ اس ہے عوام میں سوء اعتقادی پیداہونے کااندیشہ 🙀 ہے اور جن سی رضوی نے اس قائل کو کا فر کماان پر بھی توبہ فرض ہے انہوں نے بہت بوی جراًت کی ہے علم کو فتویٰ دیناہی جائز نہیں وہ بھی ایسا مخص ، واللہ تعالیٰ اعلم ۲۔ سرکار غوث اعظم قدس سر ہ کی کوئی بہن نہیں تھی البتہ ایک چھوٹے بھائی تھے احم رحمة الله تعالى عليه اور بغداد جاتے وقت ان كى والده ماجده نے اسى (٨٠) دينار نكالا تعالى

اور فرمایا تھاکہ چالیس تمہارے ہیں اور چالیس تمہارے بھائی احمد کے ، چالیس دینار رہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطافر مائے اور بغل کے نیچے کپڑے میں کا دیئے مداریوں نے یہ ثابت کرنے کیلئے کہ حضرت مدارر حمۃ اللہ علیہ سر کارغوث اعظم بنی الله عنه ہے افضل تھے ایک داستان ہائی ہے اس میں سے ہے کہ سر کار غوث اعظم رہنی الله عنه کیا یک بهن بی بی نصیبه تنفی جن کواولاد نهیں ہوتی تنفی انہوں نے سر کار نوٹ ا اعظم ہے عرض کیا تو فرمایا اللہ کا ایک ولی آنے والاہے اس کی دعاہے تمہیں بیٹا لے ج اس کے بعد حضر ت مدار سر کار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ملا قات کیلئے حاضر ہو \_ ا ا بی بی نصیبہ نے اولاد کیلئے حصرت مدارے عرض کیا توانہوں نے فرمایا کہ اس شرط روا تم کویٹا ملے گاکہ پہلابیٹا مجھ کو دوگ چنانچہ حضرت مدار کی دعاہے ٹی ٹی نصیبہ کی اولار وا ہوئی اور حب وعدہ فی فی نصیبہ نے اپنا پہلا فرزند حضرت مدار کو عطافر ملیا۔اس واقع الم کے غلط ہونے کی سب ہے بوی دلیل ہیہ ہے کہ سر کار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اللہ عهد میں حضرت مدار پیدای نہیں ہوئے تھے سر کار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کاوصال وال الدے ہیں ہوااور مدار صاحب اس کے سوسال سے بھی ذا کد بعد پیدا ہوئے۔ ہمر حال اللہ دونوں نے غلط کمامداری صاحب نے جو کما کہ سر کارغوث اعظم کی دو بہنی تھیں یہ اور بھی غلط ہے اور جن صاحب نے کما کہ سر کار غوث اعظم کے کوئی بھائی نہیں تھے یہ ا بھی غلط ایک بھائی سید احمہ تھے۔ بہن کوئی نہیں تھی س ماہ کے ماہنامہ اشر فیہ ہیں اس ایک موضوع يرمفصل مضمون آرہاہے۔ کنزالانساب کون ی کتاب ہے میں نے آج نام سناہے تلاش کروں گااگر کہیں مل گئی تواہد ا کامطالعہ کر کے پھراپی رائے ظاہر کروں گااتی بات ذہن میں بھالیں کہ اعتبار مشہور آگا ومعروف متند كتاول كاموتاب غيرمعروف غيرمتند كتابول كالنبين والله تعالى اعلم استكتبه .....محمد شريف الحق امجدى ٢ جمادى الاول ١٩١٩هم به فلم .... محمود اخر المصباحي

کیافرماتے ہیں علائے دین اس بارے ہیں کہ ایک شخص کہتاہے کہ خداوند قدوس کا فرکے صلب سے پیغیروں کو پیدا فرما تاہے اور پیغیبر کے صلب سے کا فرکو جیسے ایراہیم علیہ السلام آذرہت پرست سے پیدا ہوئے اور کنعان نوح علیہ السلام سے واضح

ہو کہ بیعبارت میں سابل میں ہے جو میرعبدالواحد بلٹرامی کی تصنیف ہے۔ کیاغوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بہن

نہیں تھیں ؟ سلسلہ ُ عالیہ مداریہ سے منسلک حضر ات کہتے ہیں کہ ان کی بہنیں تھیں ان میں ہے ایک بہن کانام ٹی ٹی نصیبہ تھا۔

اسبارے میں مفتی شریف الحق امجدی صدر مفتی اشر فیہ مبارک پور کا ایک فتو کی استفتا کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ کے نزدیک جوحق ہوا ہے رقم فرما کیں

اورعندالله ماجور مول

مستفتى : سيدا نتخاب عالم جعفرى كمن پورشريف

THE STATE OF THE S الجواب: بسم الله الرحنن الرحيم المحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام عل من انقله الى ارحام الطاهرات من اصلاب الطاهرين وقال

قدنرى تقلبك في الساجدين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين المعظمين واولياء ه الاولين والأخرين

ا ـ بيرايك مسلمه حقيقت ہے كه عالم انسانيت ميں اسلامی نقطه منظر سے انبياء ورسل س سے زیادہ محترم و مکرم و مشرف و معظم شخصیت کے حامل ہوئے ہیں۔ روئے زمین برو ہی اللہ کے نائبین و خلیفہ اوراس کے صفات کے مظاہرو مصادر ہیں وہ اوصاف

حیدہ کے مالک اخلاق رذیلہ سے یک و مبراہیں ان کی ذوات مقدسہ ہرفتم کی رذالت، خست اور ہر نوع کے تقص و ذلت سے یاک وصاف ہیں وہ قدی صفات حسہ نب میں نمایت ہی عالی وشریف ہوتے ہیں چو نکہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب وہر گذیدہ اور نائب و خلیفہ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بہرصورت انکی عصمت ونس کا

ا فظے۔وہ ہر کا فر کے کفر اور مشرک کے شرک سے مبر اہیں وہ یاک پشتوں اور پاک رحوں سے پیدا ہوئے، شرک و کفر کی نجاست انہیں ہر گز آکو دہ نہیں کرسکتی۔ جب عام نبیوں اور رسولوں کا بیہ حال ہے توسید الا نبیاء والمر سلین صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کاحال توان سب سے بہتر ہوناہی چاہئے۔ آپ جن پشتوں اور رحموں سے منتقل ہوکر عالم ظاہر میں ظہور پذیر ہوئے بھلاوہ شرک و کفر کی نجاستوں ہے کیسے آکو دہ ہوگئ ہیں آذر کے کفر پر عث و حمیص ایک الگ بات ہے علماء و محققین نے اپنے اسلام علم اور ذوق فکر کے مطابق کلام کیاہے لیکن آذر کو جدر سول عربی حضر ت ابراہیم خلیل

على نبيناوعليه التحية والتسليم كوالدماجد محمراكركافر قرارديا اور یہ کمناکہ جیے اراہیم علیہ السلام آزرمت پرست سے پیدا ہوئے،،روح ایمان کو مجروح كرف اوررسول پاكسلى الله عليه وآلدوالم كے ساتھ مومنين كى غيرت وحميت كو

امهاته الى آدم وحواليس وه توني معصوم على ال كعلاوه أب جس قدرآباء واجداداورامهات وجداية فيهم كافرلا أن الكافرلايقال حضرت آدم وحواعلى نبينا فيتهمماالسلام تكر في حـــقه انه مـــختار ولا ہیں ان میں کوئی کا فرنہ تھااسلئے کہ کازی كريم ولاطماهر بل نجس ينديده ياكريم ماياك فيس كماجا سكتاب وقد صرحت الاحاديث كافرنجس ہے اور سركاركے آباء والهان بانهم مـختارون وان الأباء معلق حديثول مين صراحت كرو كسرام والاممهات طماهرات س کے سب بارگاہ الیٰ کے پندیر وايضاقال و تقلبك في ہیں آباء سبھی کرام اورمائیں سبھیا کن بن اور آیت کریمه و تقلبک فی الهاجد<sub>ان</sub> الساجدين على احد التفاسير ی بھی ایک تفسیر ہی ہے کہ بی کریم صلی اللہ فيه ان المرادتنقل نوره من عليه وآله وللم كانورانك ساجدت دوس ساجدين الى ساجد و حينئذ ساجد کی طرف منتقل ہو تا آیا تواب اس فهذا صسريح في ان ابسوي صاف صاف ثابت ہوا کہ حضور کے والدین النبى صلى الله تعالى لرئيين حضرت أمنه وحضرت عبدالله رضي عليه وسلم امنه وعبدالله الله تعالی عنها جنتی ہیںاس لئے کہ دہ تو من اهل الجنة لأنهمااقرب ان ہندوں میں ہیں جنہیں اللہ تبارک د المختارين له صلى الله تعالى نے اسے حبیب ملى الله عليه و آله وسلم عليه وسلم وهذاهوالحق. کے لئے چنا تھااور کی قول حق ہے۔ (افضل القرئ لقراءام القرئ \_ اين جرمكي) -- فاصل بریلوی فرماتے ہیں "اهل تواریخ واهل کتابین"؟ اجماع ہے کہ آزرباپ نیر تھاسید ناخلیل علیہ السلام الجلیل کا چھا۔ (والدین طفیٰ صفحہ ۲۱) ندکورہ دلائل رونی میں بیات پایہ شبوت کو پہنچی ہے کہ سید ناابراہیم علی على نبينا وعليه التسليم آزرب يرست كي بينين تهيين -منع سنابل سے متعلق میہ بات مشہور کی گئی ہے کہ میہ کتاب مقبول بارگا

رسالت ہے اگر اس افسانہ کو حقیقت تشکیم کرلیا جائے تولازم آئے گاکہ رسول گرامی و قار صلی الله علیه و آله وسلم کے نزدیک بیبات بھی مقبول ہے کہ کہ آزرہت پرست ہے ہی حضرت ابر اہیم خلیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ مصنف سناہل کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ ایسا کہنا تو دور کی بات ہے ایک مومن کیلئے ایساسو چنا بھی جرم محبت ہے۔ <mark>به تورسول گرای قدرصلی الله علیه وآله وسلم کو گواه بها کرسید ناابرا هیم خلیل علی نبیناو علیه السلام</mark> کے پاکیزہ نسب پر طعن و تشنیج کرناہے والعیاذ باللہ اس سبع سنابل میں ہے بھی دعویٰ کیا گیاہے کہ حضرت خضر پنجمبرعلیہ السلام قوالی سننے والوں کی جو تیوں کی رکھوالی کرتے ہیں معاذالله ایک برگذیده پنجیبرعلیه السلام کی شان عز وعظمت میں سیکسی صرح گستاخی ہے۔ كياايى كمتاخى مشمل كتاب مقبول بارگاه رسالت موتى ب ؟اي چه يواتجبي ست؟ كتاب مبع سابل رطب ويابس سے مھرى پردى ہے جس كى وجہ سے بيہ قابل استناد نہیں ہے اس کتاب پر ہر گز ہر گز لوگوں کواعتاد نہ کرناچاہئے سابل کی رد میں سیف مداراور سبع طرائق دومستقل کتابیں ہیں انشاء اللہ ایک مستقل رسالہ سنابل کی ر دمیں عنقریب منظرعام پر آنے والاہے جس میں سنابل کے عیوب و نقائص اجاگر کئے مے ہیں یہ اسکی تفصیل کا محل نہیں ہے۔الغرض آمدم برسر مطلب حضر ت ابر اہیم ظيل على نبينا عليه التحية والتسليم كمتعلق بيكناكه آب آزرت پرست سے پیدا ہوئے آپ کے پاکیزہ سلسلہ نسب پرطعن کرنا ہے۔ دور حاضر کے ایک وریدہ دہن گتاخ رسول سلمان رشدی نے بھی آپ کے پاک سلسلہ ننب پر اس طرح حملہ کیاہے جس کی تر دید ماہنامہ استقامت کے اڈیٹر مولانا ظہیر الدین قادری نے اس طرح کی ہے"اس (سلمان رشدی) ظالم ملعون نے اپنی ناپاک کتاب میں حضرت اراجيم عليه السلام كے ياكيزه سلسله نسب ير بھي حمله كيا ہاس لئے سب سے يملے ہم حفزت ابراہیم علیہ السلام کانب تحریر کرتے ہیں جوبہت ہی مشہور و معروف ہے اوراس سے تاریخ کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی حوبی واقف ہے۔

Scanned by CamScanner

حفرت لداهيم عليه السلام كاسلسله نسب حفرت ابراہیم علیہ السلام کانسب اس طرح ہے: ایراہیم بن تارخ من اور ين ساروخ بن ار غوين شالخ بن ار فحشد بن سام بن نوح - ميد حضرت ابراجيم عليه السلام ي حضرت نوح علیہ السلام تک مکمل سلسلہ نسب ہے۔ چند دلا کل اور پیش کرنے کے بھر "اس طرح پیبات پایہ ' شوت کو پہنچ جاتی ہے کہ حضر ت ابر اہیم علیہ الرام کے والد کانام تارخ تھاجو موحد اور مسلمان تھے اور جو نمر ود کے دربان تھے۔ جنہیر ىت گرىوىت فروشى كامو قع بى دستياب نە تقالور آزر آپ كا جيا تھا۔" (ما بهنامه استفامت تحفظ عقائد نمبر صفحه 94\_99) مولانا اخترر ضاخال ازهرى قلد كابريلوى اسيخاك فتوى ميس سيد ناارائيم فليل على نبيناوعليه التحية والتسليم كباپ كوآزريتاني والول كودريده د بن اور گستاخ قرار ديتے ہوئے رقم طراز بيں : "حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كے آباء كرام سب كے سب موحد تھے ان میں کوئی کا فرنہ تھا۔ دیگر انبیاء کرام کے والدین کریمین بھی ماشاء اللہ مومن تھے اور نجاست کفرے پاک تھے کچھ دریدہ دہن گتاخ حضرت اہر اہیم علیہ السلام کے باپ کو آذر بتاکر کفر کی بنیاد بناتے ہیں حالا نکہ بیربات تمام کتب معتبرہ سے ثامت ہ كدحفرت ابراجيم عليه السلام كياب كانام تارخ تحاآزر حفرت إبراجيم عليه السلام؟ (تحفظ عقا ئدنمبر صفحه ۲۷۰) مسالك الصنفام فردات امام راغب تغييراين كثيراورا تقان وغيره كتاول حوالے نقل کرنے کے بعد اختر رضا خال استفتاء میں ندکور زیدے متعلق اپنا حتی فیصلہ اس طرح صادر فرماتے ہیں: "زید کے حوالوں کا جواب ہمارے اس فتویٰ سے ظاہر ہو گیا اور زید اگر دانست

معاندنيين ندمرض قلب كاشكار تواس مراه كمناصيح نهيس البيته اتباع جمهور تفقين كاضرور تارک ہے اور خاطی ہے اور اس قول سے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے والد کی طرف كفرى نببت لازم آتى إورحضرت ابراجيم عليدالسلام حضور سلى الله تعالى عليه وآله وسلم کے آباء کرام میں ہیں توبیات حضور علیہ السلام کیلئے باعث اذیت ہے اور ان کی اذیت عذاب اليم كاموجب عقال الله تعالى وان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنياوالأخرة(الأية) ای لئے علاء نے انبیاء کرام میں ہے کی ایک کی نسبت یہ کھنے کی ممانعت فرمائی ہے (تحفظ عقائدتمبر) مالك الصنفاء كى ايك عبارت نقل كرنے كے بعد مزيد لكھتے ہيں: "لنذااس بات سے احر از ضروری ہے جو حضور علیہ السلام کیلئے اذیت کاسب ہو"

وهذاهومذهبي في هذه المسئلة والله اعلم بالصواب ٢\_سيد ناغوث اعظم محبوب سجاني عبدالقادر جيلاني قدس سره النوراني كي سيرت نگارول نے این کتابوں میں آپ کی کئی بہنوں کاذکر کیاہے۔

مشهورعاكم محدث صاحب مرتات ونزهة الخاطر مولاناملاعلى قارى رحمه البارى ارشاد فرماتے ہيں:

"آپ کی (غوث یاک کی) ایک ہمشیرہ بھی تھیں جن کانام عائشہ تھاجو صاحب كرامات ظاهره اورآيات باهره تهين - " (محبوب الاتقيافي ذكر سلطان الاولياء صفحه ۵) نوك : - يدكتاب بزبان اردواسلامي آتيم پريس لا مور يشائع بيزهة الخاطر الفاطر فى ترجمنالسيد الشريف عبدالقادر كااردوترجمه بجوحفرت ملاعلى قارى محدث كاطرف منسوب ہو کرشرت پذریہ.

٢\_الدرالمنظمين ٢ كم غوث اعظم محبوب سجاني عبد القادر جيلاني قدس سره السامي كى دوجهنى تيك كانام فى فى نصيبه دوسرى كانام زينب تفاليك روايت ميس كه لا شر ممي ك ايك عالم مولانا تصبح اكمل قادرى اين كتاب سيرت قطب العالم ميس

'' دوسر اوا قعہ یہ ہے کہ حضر ت بی بی نصیبہ نے جو حضر ت عبد القادر جیلائی رحمۃ اللہ 🕯 علیہ ہے اولاد کیلئے استدعا کی تھی چنانچہ حضرت موصوف نے حضرت شاہ مدار صاحب

کی طرف ان کورجوع کیا آپ کی دعاکی برکت ہے باری تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو میغ فجسته کر داراور سعادت آثار عنایت فرمائے بوے صاحبزادے جن کانام سیدمحمہ

اور چھوٹے صاحبزادے کانام سیداحمہ تھا۔

(سيرت قطب العالم فصيح المل قادرى ازبرى بيليكيشنز بالكله)

٨\_دورحاضر كے مشهور محقق جوال سال عالم جناب ڈاكٹر غلام يحى البخم مصباحی بهدرد یو نیورٹی دہلی جو دارالعلوم اشرفیہ مبارک پورے فارغ ہیں اینے لیک مقالے میں حضور

غوث اعظم رضی الله تعالی عند کے ایک بھانج کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح رقمطراز ہیں۔ (ملا) شيخ محمر بن احمر قطب الدين مدنى سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني عليه الرحمه والرضوان

کے بھانج بیں ایناموں کی وصال کے بیس سال بعد ۸۱ ہے میں مدینہ منورہ میں پیداہوئےانے مامول زاد بھائی سیدناعبد الرزاق قادری علی کسستے ھ)اور حضرت

سے جم الدین کبریٰ (<u>کال</u>ے)علیہ الرحمہ ہے استفادہ کیااور کسب علوم وفنون کرکے

يكاندروز كار بوك (ما منامه سنى دنیاجولائی ١٩٩١ء مالک و گرال جانشین مفتی اعظم فقیه اسلام حضر ت

علامه الحاج الشاه مفتى محمر اختر رضاخال قادرى از هرى صفحه ۵)

ثمرات القدس کے مصنف نے حضرت غوث اعظم قدس سرو کی بہنمن بی بی نصیبہ کا

واقعه بوے لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے۔

تمرات القدس كه تصنيف ملاكامل است ومؤلف اين رساله ازخلاصة المداربيب

لینی ثمرات القدس جو ملاکامل کی تصنیف ال رماله كے مؤلف خلاصة الداريہ سے نقل ا تقل آوردكه حفرت سيد بدليع الدين قطب كمت بين كه حفرت سيدبدلع الدين قطب

الدارينجين صدكي جحرى مين عرب كاسياحت المداد رمعه ه پانصد من ججرة النبوة صلى فرماتے ہوئے بغداد تشریف لائے اور غوث الله عليه وللم ازسياحت عرب در بغداد رسيدندو الثقلين اومحمر محى الدين عبدالقادر جيلاني باحضرت غوث الثقلين سيداد محمرمحي الدين رحمة الله عليه سے ملائی ہوئے اس وقت دونوں کے درمیان عجیب کیفیت رونماہوئی عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه ملاقي شدند-السره سره الغرض حضور غوث ياك في قطب ورال جین عجب كيفيت ممال آمالحق سرة المدارك كمالات كامشابده فرماياوراين الغرض بمثابده كمال حضرت غوث مان مدارج کو مندرج مداریت فرماکرایے دونوں خو دمندرج مداریت کر ده فرزندان خواهرزاد بهانجول يعنى سيدمحمود رضى الله عنه كى زوجه لى خود التمهماجمال الدين واحمرالدين دلبند نی نصیبہ کے دونوں صاحبزادوں کولے كر مخزن امرار حفزت فظب المداركي بی بی اصیبه زوجه سید محمود رضی الله عنه را خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا میہ دونول كرفته خدمت مخزن انرار حفزت قطب میری چھوٹی بھن لی فی نصیبہ کے دلبتد ہیں المدار آورده وگفت خذك ابنااختي الصغيرة آل برادر کی ذات بایر کات سے فائز المرام ہونا بخرف ذات بابركات آل برادر فائز المرام چاہتے ہیں اور ایک تول کے مطابق حضور خوا مند شد بقول دیگر حضرت در خواست د عا غوث یاک نے بھن کی ٹی نصیبہ کے فرزندول جت فرزندخوا ہر خود بی بی نصیبہ از حضرت كيلئے خود ہی قطب المدارے دعاكی ورخواست كى اور فرماياك برادر رب العزت كى بارگاه ميں قطب المدارنمود وبفر مودام برادراز ميرے بھانج كيلئے وست دعابلند فرمائي جناب رب العزت دست دعاء جهت مرام تمرات القدس میں ایک اور روایت وارد ہے خوابرم برادر بقول ديگر در ثمرات القدس ادرایک تیسری کتاب میں اسطرح دیکھی کی وارداست فقظ بقول سيوم در كتابي ديده ب كدهفرت قطب المدار حفرت غوث ياك كدهفرت قطب المدار بعدات قبال حفزت غوث کی ملا تات کے بعد مج کو چلے گئے اور سفر کج ازسفرج الوداع باز در بغدادگذرا فآده بی بی ے والیسی میں دوبارہ بغداد تشریف لائے فی فی نفیبہ نے غوث، پاک کی وصیت کے مطالق

اپنے دونوں فرزندول کوجود هرت قطب المداری دعا ہی ہے پیدا ہوئے تھے بارگاہ ماریت میں پیش کیا حضرت قطب المدار نے ان دونوں کو دل و جان ہے تبول فر مایا اور انھیں لیکر استبول کی طرف روانہ ہوگئے اس جگہ دونوں عزیزوں کو علم صوری کی تعلیم کے واسطے عبداللہ زوی کے حوالے فرمایا اور خودایک بہاڑ کی گھائی میں حبس دم کے اشغال میں واحد هیقی کے ذکر میں مشغول اور اختال میں واحد هیقی کے ذکر میں مشغول ہوگئے۔ فقط ہوگئے۔

نعیبه برحب وصت غوثیت بر دودلبدان خودراکر از دعا حضرت قطب المدارمتولدشده بود ندگرفته در پیش آورد آنخضرت و مرلدل و جائزیزال بر العبدالله روی جهت تعلم علوم صوری بیرده و خودرادرشعب کو به اشغال حبس دم بذکر واحد حقیق مصروف ساخت و مرانخ بعد با نقضائ چند سال رونق افروز فراسان گر دید .

فقط نتخب العجائب فی اظهار اسرار الغرائب فحه ۲۳،۲۳ ازرشحات قلم سیدعبدالله)

نوٹ اس کتاب کاایک بہت پرانا قلمی نخ سیدظ میسر العنعم عرف بتن میال صاحب کے کتب خاند میں موجود ہے۔

新作業等 11 で 一般 発力 کی پگڑیاں اور عمامے سر پرر کھنے کو کہہ دو۔ بیہ ساری پگڑیاں او گول نے لے لیس مگر ایک دوپشہ رہ گیا جے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا یہ دو پٹہ مجھے دیدو آپ نے اپنے کندھے پرر کھااورمجلس سے باہر آگئے اور فرمانے لگے او قاسم ااصفهان میں میری ایک بہن ہے جب تم نے سب کے عمامے منبر کے نیچے رکھوائے تواس نے بھی ازر اواد ب اپنادویشہ یمال پھینکا جے میں نے پکڑ کرر کھ لیاجب تم نے تمامے واپس کر دیے تواس بی بی نے اصفہان سے ہاتھ بڑھا کرمیرے کندھے ے دو پیدا ٹھالیا۔ (غوث الوریٰ صفحہ اے زبدۃ الآثار، شیخ محدث عبد الحق دہلوی ترتیب وترجمه پیرزاده اقبال احمه فارو تی مطبع جام نور د ہلی) هذه عشرة مبشرة فيهاتذكرة لمن يخشى فذكران نفعت الذكري اا\_حضرت سيداحمرباد پارضي الله تعالى عنه جوسيد ناسيد جمال الدين جائمن جنتي رضي الله تعالی عنه کے سکے بھائی اور حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی بہن بی بی نصیب کے دوسرے صاحبزادے ہیں آپ کامزار پرانوار پر گنہ نقو پور نواح گھوی ضلع مؤ میں کلوائن میں ہے ،فرید خال عرف شیر شاہ سوری باد شاہ ہندنے ایک ایکڑ و سبیج زمین پر آپ کے روضہ شریف کی تغییر کی ہے۔شیر شاہ سوری کی بیٹی ماہ بانونے پوری عمر سیداحمہادیا کے قد موں تلے گذار دی اس کامقبرہ بھی ای جگہ ہے (ایشیا تک رائل سوسائی بگال کی رپورٹ صفحه ۴۵۲ ،اعظم گڑھ گزیٹر ۱۹۱۱ء صفحه ۲۵ بحواله تذکره سيداحمه بإدياالمعروف بهميرال شاه قدس سره حضرت قطب المدار سيدبد ليع الدين زندہ شاہ مدارر صی اللہ عنہ کے اجل و معتمد اور اخص الخواص خلیفہ ہیں۔ (مراة المداري قلمي صفحه ۸۲ ميخ عبدالرحمٰن چشتی صاحب مراة الاسرار) صاحب برذ خارش جيدالدين اشرف نے آپ كائذ كر وان القاب و آداب ے کیاہے .... "آل نزھت آرائے چمن توحید ، آل طراوت پیرائے گلثن تجرید ، آل تاج بخش سلاطین و فقراء ، آل مشغول ہوائے دوست سیداحمدباد پامرید و خلیفہ

سيدشاهبر يع الدين قطب المداراست"

(بر ذخاتگمی مواله سیداحمه بادیا صفحه ۱۱)

اس تاج عش سلاطین و فقراء کے بارے میں آپ کے سوائح نگار سید شفیق

احمد صاحب بحر ذخار اور مراة مداری کے حوالے ہے رقم طراز ہیں کہ "حضرت قطب

المدارج وزیارت کے بعد کا ظمین و نجف ہوتے ہوئے بغد او پنیج وہاں شخ عبدالقادر

جیلانی رضی الله تعالی عنه کی بهن سیده نصیبه رحمة الله علیها کو اولاد عطاکی جن کانام سیداحدر کھاگیا حضرت شاہ بدیج الدین علیه الرحمه وہاں سے تیسری بار ہندوستان

تشريف لائے۔"

(تذكره سيداحم بإديا صفحه ۵)

ج ذخار کے حوالے سے ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ "جب ایک سفر میں

شاہ مدار بغداد پنچ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملا قات ہوئی توانہوں نے اپنے بھانج سید احمہ بادپار حمۃ اللہ علیہ کوشاہ مدار کے حوالے کر کے

ان کی تعلیم و تربیت کے متعلق تاکیدی۔ " یعنی

"سیداحمدراغوث الاعظم دست گرفته "حضرت غوث اعظم نے سیداحمہ کا شاہ مدار سپر دکر دہ کہ کشائش ایں مردبہ ہاتھ کپڑ کرشاہ مدار کے حوالے کیااور تلقہ میں میں میں اور اس کی تعلق میں میں اور کی ساتھ کے تعلق میں میں اور کیا ہوں کے تعلق میں میں اور کیا ہوں کے

تلقین تومقرر شداز تربیب اوغافل کهاکه اس مردکی تعلیم و تربیت نشوی\_" نشوی\_"

حضرت غوث اعظم نے سیداحد کے ہاتھ اگلعلیم و تربیت عاقل ندہوں۔" پکڑ کرشاہ مدار کے حوالے کیااور کہا کہ اس مر د کی تعلیم و تربیت آپ کے ذریعہ

ہونامقررہے آپ اس کی تعلیم و تربیت سے غافل نہ ہوں۔

چنانچه میراحمهاد پاعلیه الرحمه ای وقت شاه مدار کے ساتھ بغدادے نکلے

شاہ مدار نے براہ راست سمر قند ہندوستان کاسفر کیااور کھانا بینابالکل بند کر دیا دو ہفتہ تک کھانے پینے کی کوئی چیز میسرنہ ہوئی جسکی وجہ سے سیداحمہادیا بھوک سے بیتاب

ہو گئے شاہ مدار کواس کاعلم ہوا توانسوں نے میرسیداحمہادیاہے کماکرتم جانب جنو چند قدم جاؤوہاں ایک خوشمایانی کا چشمہ ملے گاس کے کنارے ہر اہر ادر خت برا جس کے سابیہ میں ایک مرد حقیراہے دوستوں کا کھانار کھ کران کا نظار کر تاہو گا، کھانا تمہارے نصیب کا ہے جب وہ مرد تمہیں کھانا پیش کرے توہم اللہ پڑھ کر کھالین اور الله تعالیٰ کی نعت کا شکر او اکر کے اپناہاتھ اپنے چرے پر پھیر لینااوراس مروے کمتاکہ تم نے مجھے سات مردوں کا کھانا کھلایاہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم کوسات ا تلیم باسات پشت کی باد شاہت دے گا چنانچہ میرسیداحمد بادیاس جگہ گئے اس مرد تقیر نے دیکھاکہ بیمرد صالح سخت بھو کا ہے بیسوج کر پورا کھانا میر سداحمہ بادیا علیہ الرحمہ كے سامنے ركا ديا انوں نے اپنے بيرو مرشد كے تلم كے مطابق كھاكراس مرو حقير كے حق میں انھیں لفظوں میں دعا کی (بحر ذخارتگمی صفحہ ۳۰۳)وہ مر د حقیر تیمور لنگ تھا۔ (نذگره سیداحمهادیاصغه ۸،۷) تو پہ گیار ہویں دلیل ہوئی جس سے ثابت ہو تاہے کہ حضرت غوث اعظم عبدالقادر جيلاني رمنى الله تعالى عنه كى بهن بى في نصيبه تھيں نيزيه بھي ثابت ہواكہ سید محر جمال الدین جان من جنتی اور سیداحمرباد پاحضرت غوث اعظم کے بھانج اوران کی بہن فی فی نصیبہ کے صاحبزادے تھے حضرت قطب المدارزندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں ہے پیدا ہوئے ان کی صحبت بایر کت ہے فیضیاب ہوکر حلقه کرادت میں داخل ہوئے اور خلافت واجازت کی عظیم نعمت سے سر فراز کئے محے۔ گیار ہویں شریف کی نبت ہے گیارہ پر ہی اکتفاکیاجاتاہے سمجھ والول کے لے اتا جی س ہے جہ ورنداس وقت میرے پاس کم از کم ستر ہ کتابی موجود ہیں جن مع حضور غوث پاک رضی الله تعالی عنه کی بهنوں کاذ کر ہے۔ان دلا کل قاہر اوراہین سلطعه كى دوشنى ميں بيد كهناغلط نه ہو گاكه مفتى شريف الحق امجدى صدر مفتى اشرفيه

ہو مجے شاد مار کواس کاعلم ہوا توانسوں نے میر سید احمد بادیا ہے کما کہ تم جائے ہے چد قدم جادوبال ایک خوشما پانی کا چشمہ لے گااس کے کنارے ہر ائم اور فت ا جس کے سابید میں ایک مرد حقیرانے دوستوں کا کھانار کھ کران کا انتظار کر ہوا ہے کا انتہارے نصیب کا بے جب دہ مردحمیں کھانا چیں کرے توہم اللہ بڑھ کر کھانی اورانڈ تعالی کی نعت کاشکراداکر کے اپناہا تھ اپنے چیرے پر پھیر لینااوراس م<sub>ردے</sub> كمناكه تم نے مجھے سات مردوں كا كھانا كھلايا ہے اللہ تعالی اس كے بدلے تم كوسايہ الليم إسات يت كى إد شابت دے كا چنانچه ميرسيداحمد بادياس جكد كاس مرونة نے دیکھاکہ بیم د صالح سخت ہو کا ہے میسوچ کر پوراکھانامیر سیداحمہادیا علیہ الرو كسامنے ركا ديانوں نے اپنے بيرو مرشد كے تلم كے مطابق كھاكر اس مرو حقر ك حق می انتیمی لفتگول میں دعا کی (بحر ذخارتگمی صفحه ۳۰۳) وه مر د حقیر تیمور لنگ تولد (تذكره سيداحم بادياصلي ٨،٤) توبیرگیار ہویں دلیل ہوئی جس سے ثامت ہو تاہے کہ حضر ت غوث اعظ عبدالقادر جيلاني رمنى الله تعالى عنه كى بهن في في نصيب تنصي نيزيه بهي ثابت بواك سید محمہ جمال الدین جان من جنتی اور سید احمہ بادیا حضر ت غوث اعظم کے بھائج اوران کی بھن کی فی فعیبہ کے صاحبزادے تھے حصرت قطب المدار زندہ شادیدار رض الله تعالى عنه كى دعاؤل سے پيدا ہو سے الن كى صحبت باير كت سے فيضياب ہوكم علقہ کرادت میں داخل ہوئے اور خلافت واجازت کی عظیم نعمت سے سر فراز کے محد ممار ہویں شریف کی نسبت سے ممارہ پر بی اکتفاکیا جاتا ہے سمجہ والوں کے لے اعلی سے ایکورنداس وقت میرے پاس کم از کم ستر و کتابی موجود ہیں جن میں صفور فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہنوں کاؤ کر ہے۔ان دلا کل قاہر ودرا بین منابع میں میں اللہ تعالی عنہ کی بہنوں کاؤ کر ہے۔ان دلا کل قاہر ودرا بین ساطعه کاروشیٰ میں بید کمنافلطنه ہوگا کہ مفتی شریف الحق امجدی صدر مفتی اشر نیا Scanned by CamScanner

مبارک یورکاییه دعویٰ که "سر کارغوث اعظم کی کوئی بهن نهیں تھی" محض باطل غلط اور سراسر جعل وفریب اوراند مصے قیاس کی پیداوار ہے۔ جلیل القدر محدث حضرت ملاعلی قاری ثابت فرما کمیں کہ حضرت غوث یاک کی ایک ہمشیرہ بھی تحمیں جن کانام عائشة تحاجو صاحب كرامات ظاهره وآيات بابره تنحيل-"مولا نانور على قادري قلندري صاحب ولالسنظم فرمائين كه دوبهني تنحيس في في نصيبه وفي في زينب مولف كنزالا نساب تح رِ فرمائيں كه لى في جليه ورقيه مامي دو بہني اور تھيں ابوالحن حسن من حسين قادري سر كارغوث اعظم كى بهن بل في نصيبه كاخطبه يؤهيس، مولانا بدايت رسول ير كاتي نوري کے صاحبزادے مولاناسید محر عمر بر کاتی رضوی خواہران غوثیہ سے مآب زینہ ولی نى نعيبه كى منقبت يرحيس ، مولف مرأة الانساب بمشير غوثيب ياك كابار گاه مداريت ہے ستفیض و ستفید ہو نا ثابت کریں۔ صاحب خخانہ تصوف فرمائیں کہ ہمشیرہ غوث اعظم في في نصيبه دعاء قطب المدار ب صاحب اولاد مو تي فصيح المل قادري دعوى كرين كد في في نصيبه غوث ياك كى يهن تحص وعاء مداريت سے ان كے آتكن ميں سید محمد واحمدنای دو پھول کھلے فاضل اشر فیہ ڈاکٹر غلام بھیٰا جمم غوث پاک کے خواہر زادے کاذکر خیر کریں مصاحب ٹمرات القدس غوث صدانی کی بہن ٹی ٹی نصیبہ کا حوالددين اور فرمائين كه آب بارگاه قطب المدارے فيضياب مو تمين، شيخ وجيه الدين اشرف صاحب بحر ذ خارو شخ عبدالرحمٰن چشتی صاحب مراة مداری خواہر زادہ عوث بغداد كى صغت ومدحت بيان كريس ،حضرت محدث وبلوى محبوب سبحاني حضرت عبدالقادر جياني قدس سروالساي كى بهن كالثبات كرين ليكن د نيامين صرف أكيا ايك فتى شريف الحق صاحب انجدي كى ذات بى جن كى بالكل الگ تھلگ بات ہے۔ آپ كى تحقیق ا تی د تیں ہے کہ آپ کے آگے ان سارے علاء کی تحقیق بے حقیق دغیر لیک ہے وہ المحض الك عظلى قياس پريند كركى كل بند صرف غير معتدب بايد بدياد بهى ب میرے خیال میں علاء و مختقین کو مفتی انجدی صاحب کے اس دعویٰ پر كوئى تعجب نيس ہوگاس لئے كه مفتى صاحب اب عمر كى اس و بليز پر قدم ركھ يك

مين جهال اصحاب جرح و قعد مل با كمال محد شمين پر بھي ليس بشئ وليس اتو يُداور الله عليه الله عليه الله الله الله ہیں ہیں۔ باب میں ایکی اسے مفتی صاحب کی عمر تقریباً سر سال سے تھا۔ کا تھم لگانے میں ذرا بھی نمیں ایکی اتنے۔ مفتی صاحب کی عمر تقریباً سر سال سے تھا۔ ر بن ب المعلى غروا في بث ك آم دوسرول كى تحقيق كيم تسليم كرسا مفتى صاحب كاب بكاب فرماتے بھى بين كداس زمانے ميں ان سے زياد و ملم وقتية والا کوئی دوسرانسیں ہے حالا تکہ ایسی اتنہ تعالی کوبالکل پسنونس ہیں۔ مفتی صاحب نے جواپنے فتونی میں مزعومے قائم کئے ہیں دو ہی اللہ ر سے سے تعلق رکھتے ہیں مفتی صاحب کا کمناہے کہ سر کار غوث اعظم رسی اللہ ہ تعالیٰ عند کے سارے مذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ بغداد جاتے وقت ان کی والد دہانیہ نے ای وینار نکالا تحالور فرمایا تفاک چالیس تمهارے بیں اور چالیس تمهارے بھا احدے آگر بھنی ہو تی توای جل ال کا بھی حصد ضرور ہو تا یمال بد لکت بھی جا لحاظب كه سانحه سال كى عمر تك سر كارغوث اعظم كى والده ماجده كوكو في اولاد نبير مونى سائه سالى جب ان كى عمر مبارك مونى تؤسر كار غوث اعظم رضى الله تعالى عنظم ادر من تشریف لاے اور سال ہمر کے بعد چھوٹے بھائی سیداحمہ پداہوئے بسنول کی ولادت کاکسی کوئی تذکر ہمیں اس لئے واقعہ ند کورہ سر اسرجعل و فریب، (ما منامه اشر فيه نومبر د ممبر ١٩٩٨ء صلحه ٢٠) اس جگه مفتی صاحب سے بیموال کیاجار ہاہے کہ کیاسارے تذکرہ نو بول میں وہ علائے کرام مخفقین عظام شامل شیں ہیں جن کا حوالہ میں نے جلور سند بیش ک ب اگر بین مطرات بھی خوث اعظم کے مذکرہ نویس میں اور یقیناً ہیں تو کیا مفتی صاب كادعوى مراسرجعل وفريب يسب كيامفتى صاحب في غوث پاك كى سيرت كى تمام كمايى بره لا جماأر میں پڑھیں اور یقینانس پڑھیں تو پھرآپ کے اس عقلی اور قیاسی فویٰ کی کیا دبیت ے؟ كياايااى موتاب كر ميناجب كر چور كردوسرى جكد يده خاتاب أال Scanned by CamScanner

كروالدين افراجات سفر كے لئے جور قم ديتے ہيں وہ ميراث بانث كرديتے ہيں؟ میرے خیال میں عاد و کسی کے والدین ایسا نمیں کرتے ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے پچوں کولیام تعلیم میں جوٹر ہے دیے ہوں دوا پی میراث بانك كرديج بول اوروى تصور سركار غوث پاك كى والده كيلي بھى قائم كرليا بوليكن یہ ایک فرضی اور امکانی بات ہے اس پر فتوی ضیس دیا جاسکتا ہے اور ند ہی اس سے استناد کیا جاسکتاہے سرکارغوث یاک کوجوان کی والدہ نے چالیس دینار افراجات سفرے لئے ویے تھے ووان کی میراث کا حصہ میں تعابائد صرف لعلیمی اثر اجات کی گفایت کیلئے تھے چنانچے بغد اوشریف پیونیخ کے بعد بھی آپ کی والدہ ماجدہ حسب وسعت مصارف کیلئے کچھ ندیچھ جھجتی رہیں چنانچہ او بحرحتی کتے ہیں کہ فرمایا آپ (غوث اعظم) نے كه جب بغداد من قط پراتواس وقت نمايت تنظى تنمي كتنز روز گزر جاتے اور من پچھ کھانانہ کھا تاایک دن بھوک کے مارے حالت بہت از اب تھی سوق الریا حین کی مسجد من كياضعف سے كفراند ہوسكاايك كوشد ميں بيشھ حمياايمامعلوم ہو تا تفاكد موت قریب ہے۔اتے میں ایک مجمی روٹی سالن لئے ہوئے آیا اور پیٹھ کر کھانے لگا بھوک کے غلبے سے میر احال میہ تھاکہ وہ جب لقمہ اٹھا تا ہیں اپنا منھ کھول دیتا پھر مجھ کو اپنی یه حالت نمایت ناگوار معلوم ہو کی دل میں کما کہ بید کیاناز یباحالت ہے۔ آخر خدا موجود ے اور ایک دن مرع بھی ضرورے چراتی بے صبری کیوں ہے استے میں اس مجمی نے میری طرف دیکھااور کما آؤ بھائی سم اللہ کرویس نے نفس کی مخالفت کیلیے اٹکار کیااس نے تتم دلائی تب تومیرے نفس نے اس کی دعوت قبول کرلی میں نے تھوڑ اسا کھایا قاكدوه جھے ہے ہو چينے لگا بھائى! تهاراكيا شغل باورتم كمال كے باشدے ہو؟ ميں نے کما مرعلم فقد بر متنا ہوں اور کیلائی ہوں اس نے کمامیں بھی کیلائی ہوں تم عبدالقادر گلانی کوجائے ہویں نے کمادہ تویس ہی ہول بین کراس کے چرے کارنگ فق ہوگیا اور صفر بوكر كيف لكا بحالى مير عياس تهمارى المانت تحى جب مين بغداديو نجاتم کو تا ش کر تار ہا مرکس نے تمارا پد ندیتا یمال تک کد میر افرج بورا ہو میااور تین

روز مجھ کو فاقہ ہے گذرے میں نے سوچا کہ تین روز کے فاقہ کے بعد تو مردار طلا ہے ناچار تمہاری امانت میں سے بیر روٹی اور سالن خریدا تم اس کو انجھی طرح کی كيونكه يتمهارالال عيس في الدواقعه كي تشريح جابي اس في كماكه تمهار ك ماجدونے تمارے لئے مارے ماتھ آٹھ دینالگی تھائی سے میں نے کی ر بداہے تم میری اس خیانت کو معاف کرو۔ میں نے کما کہ میہ کوئی خیانت نمیں۔ اوراس کو تسکین دلاسہ دیااور پچھ نقتری بھی اس کے حوالے کی کہ اس کوایے ٹر خ (سالك السالكين صفحه ٣٣٣) واقعه ندكوره سے ميدامر توفي واضح ہے كه حضرت غوث ياك كي والده نے بغداد جاتے وقت میراث بانٹ کر جالیس دینار نہیں دیئے بیچے بلحہ تعلیمی افراجان کیلے اس وقت جو کچے میسر تھاآپ کے حوالے کر دیااور و قافو قامزید افر اجات رہیں ای تم کے لیک اور واقعہ ہے اس امرکی مزید تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ شخ او محمد طلحہ ا بن مظفر آپ (غوث اعظم) ہے روایت کرتے ہیں کہ ابتدائے حال میں ہنگام قیام بغدادیس روز تک میں نے کوئی ایس چیزنہ یا ئی حس کو اپنا قوت (روزی) بها تانا چار دیرانہ كل كرى كى طرف لكلاكد كوئى چيز مباح تلاش كرول وبال ديكهاكد ستر ورويش كالل ای تلاش میں پھررہے ہیں میں نےان کے حال میں مزاحم ہوناخلاف مروت سمجھا اور بغداد کی طرف لوث آیا میال ایک هخص میرے شرکا ملاس نے پچھ ریزے سونے چاندی کے مجھے دیے کہ تیری ال نے محباب میں اس کولے کر انھیں درویشوں ك ياس اوث آيادركي قدرائ فرج كوركه كرتقتيم كرديانهول في كمايه كيابي ؟ میں نے کمایہ میری والدونے بھیجا تھا بھے گوارائد ہواکہ تنا کھاؤں اور تم کوشریک ند کرول۔ (مسالك السالتين صفحه ٣٣٢) ان دونول دا قعات سے بدامر روز روش کی طرح عیال ہو گیا کہ والدہ عظم نے بغداد جاتے وقت جوانھیں چالیس دنیار دیئے وہ میراث کے نہیں

تے بائد تقلیمی ضروریات کی محیل کے لئے تنے رہایہ سٹلہ کہ سیداحمد براور غوث هم رضی الله عنه کو پھر چالیس دینار کیول دیئے تووہ ایک امرانقاتی ہو سکتاہے ممکن ہے انھیں بھی اتنے وینار کی ضرورت رہی ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والده ولیه تنجین دو مسائل دراشت کوخوب جانتی تنمین \_انتخین اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ ان کے پچا کے بعد میراث کی تقسیم میں کوئی نناز عہ نہ کریں ہے اور مچرید که دراث توعمونا موت کے بعد ہی ہنتی ہے ایسے وقت میں جبکہ صاحبزادہ مرے کو سول دور تعلیم حاصل کرنے جارہاہے ایک چیتے بیٹے کی فرقت میں والدہ خود بی در د مندر بی ہول گی ایے میں میراث کی تقسیم بعید از قیاس ہے اور پھراس وقت بهنوں كاذكرند آنے سے ان كاند مونالازمنيں آناہے۔ اس لئے كه عدم ذكر عدم شئے كومتلزم نميں ہوتا۔ مفتی صاحب نے جواپی سمجھ میں یہ تکتہ ہیاں کیاہے کہ یمال یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے کہ "ساٹھ سال کی عمر تک غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کی کوئی او لاوشیں موئي ساڻھ سال کي جب ان کي عمر مبارک ہوئي توسر کار غوث اعظم رضي الله تعالىٰ عديم ادرين تريف لا عاورسال محرك بعد چھوٹے محالى سيداحم پيدا موت بسنول ک ولادت کاکس کوئی تذکر ہنیں اس لئے بدواقعہ سراسر جعل اور فریب ہے۔ "اس تکتے ے عالبًا مفتی صاحب بیہ تاثر دیناچاہے ہیں کہ بوڑھاپے کی عمر میں تودو سے پیدا ہو يج تھ اب ٢٢، ٢٣ مال كى عمر ميں تيرے اور چو تھے ہے كيے پيدا ہو كتے ہيں اسلئے غوث پاک کی بسنوں کا ہو ناجعل و فریب ہے۔ یہ مفتی صاحب کی سوچ تو ہو علی بكن خداكى قدرت بعيد نبين باس كى قدرت توبهت بى عظيم ترب جب وہ بغیر ماں باپ کے انسانوں کو پیدا کرسکتا ہے تو اگر غوث پاک کی والدہ ماجدہ کو بوحا ہے می دوبیشوں کے بعد چند میٹیال عنایت فرمادے تواسکی قدرت میں کیا کی واقع موجا لیگی وو توہر چزر تادر بانه لقادر على كل شئ-مفتى صاحب كوي ضابط میں ہولناچاہے کہ مداریوں نے ایک ایے امر کا اثبات کیاہے جس کی مفتی canned by CamScanner

صاحب نے نفی کے اور اثبات کرنے والا نفی کرنے والے پر مقدم ہوتا ہے کی مادب علی مان الله ما کے باعث کا روائے مفتی صاحب شاہ صاحبوں کی تحقیق پرانگی اٹھاتے ہوئے کیا تی «روهمیاشاه صاحبان کاان اشعار ند کوره کوپژهنا توبیه کوئی دلیل نهیں"اب م<sub>ی انو</sub> صاحب سے یہ بوچھتا ہوں کہ کیا مولاناہدایت رسول پر کاتی نوری کے صاحرات مولاناسيد عمر بر كاتى رضوى بهى شاه صاحب بين آگروه شاه صاحب بين تو پجراييزاً كوسيد كول لكينة إلى ؟ اور کیا ملاعلی قاری ، محدث عبدالحق دہلوی ، ﷺ وجیہ الدین اٹر نے 🖟 عبد الرحن چشتی، اوروہ سی علائے کرام جنھوں نے غوث پاک کی بہنوں اللہ ا كياب سبك سب شاه صاحبان تقع؟ اوراگر سے بھی توان کی حقیق کیا معترضیں ہے؟ كيامفتي صاحب جوكهدين وبي سبحقق ومعتبرب اور دوس محنقين تحقیق جعل و فریب ب ؟ انصاف کو آواز دوانصاف کمال ب ؟ مفتى صاحب مداريول كوايني جهنجهلاب اورشدت پندى كانثانه ا ہوے رقطراز بیں کہ "مداریوں نے بید ثامت کرنے کے لئے کہ حفرت مداران الله عليه مر كارغوث اعظم رضى الله عنه سے افضل تھے ايك داستان بائى ہے! ا میں سے کہ سر کارغوث اعظم کی ایک بہن تھیں جن کو کو ٹی اولاد نہیں ہوتی گی انحول نے سر کار غوث اعظم سے عرض کیا۔ فرمایاکہ اللہ کاایک ولی آنے والا ؟ اس کی دعاہے تہیں پیٹا ملے گا پہلا بیٹا مجھ کو دو گی۔ چنانچه حفرت مدار کی دعاہے بی بی نصیبہ کی اولاد ہوئی اور حب و مدال لی نصیبہ نے اپنا پہلا فرزند حضرت مدار کو عطا فرمایا جن کانام مدار صاحب نے جاتا من جنتی رکھااوراپے ساتھ کڑپور تشریف لائے الی آخرہ۔ عبارت کے تیورے مفتی صاحب کی مدار دشخنی کس قدر بجو<sup>ن رق</sup>

ے اردودال طبقہ پر میخفی نمیں ہے۔ ایک سیح اور معتبر روایت کی صداقت ہے انکار كرنا جبكداس سے مقام مداريت آشكارا بور باب اور دارالنور كمن يورشريف كو فتوى میں کمزیورلکھنامفتی صاحب کے ول میں چیپی ہوئی مداروشنی کا غمازے حضرت قطب المدارارشاد فرماتے ہیں کہ جومقام اللہ تعالی کے محبوبوں اورولیوں سے منسوب ہے وہ پر تو یدینہ شریف ہے جہال حضرت قطب البدار خود جلوہ فرہا ہیں اس مبارک جگه کو مکر بور لکھنائتی بوی جرأت بے کیامنتی صاحب کاز بدو تقویٰ میں سبق سکھاتا ہے۔ کیامفتی صاحب قرآن یاک کے اس ارشاد کو بھی بھول مھے و لاتنابذواباً لالقاب كوئي كى كوير القاب عند يكار ــــ شنشاه ہندعالمگیراورنگ زیب کے اس شعرے عبرت لیما جاہے۔ بياكه اوج كمالات داخلهورا ينجاست بياكه مرجع برقيصرو قصور النجاست جناب اقدى خلنشه مدار جمال بیائے دیدہ میاو تیں کہ نور ایجاست يعنى بارگاه مداريت مين آؤكه اس جگه كمالات كى بديريان ظاهر موتى بين يسال آؤكيونكه يؤے بؤے شنشا ہول اور باد شاہول كامرجع و ماواييآستاند بي يه شنشاه مدارجهال کی بارگاہ ہے میال کمال شالن ادب سے آؤ آئکھول کے بل چل کر آؤلور دیکھو كەخداكانوراس جگەجلوه گرى ماريول پرختى صاحب كالك الزام يەب كە" مداريول نے یہ عامت کرنے کیلئے کہ حضرت مدار وحمة الله عليه سركارغوث اعظم رضي الله تعالى عند ے افضل تھے ایک داستان بائی ہے الخ ، بفتی صاحب ان علاء محققین کے بارے میں ا بناخيال شريف ظاهركرين - كيامشهور محدث ملاعلى قارى، محدث عبدالحق وبلوي، ملاکائل، ﷺ وجیهالدین اشرف، ﷺ عبدالرحمٰن چشتی رحمهم الله علیهم اور حوالے مذکورہ دیگر سبحی علاء کرام مداری تھے ؟اور کیاسمحوں نے ایک داستان مائی ہے ؟ شاید اس كے جواب مِن فتى صاحب زبان كولنے ميں جھےك محسوس كريں سے ليكن ميں مجسا ہوں بیسجی حضرات کی ندکی طرح مداری ضرور تھے۔ میری اس سمجھ پر تعجب ند کریں بلحدول كومضبوط كرك مجدوالف ثاني قدس سر والسامي كابيه فرمان يغورو شعور يزحيس

" قطب ارشاد جو کمالات فردیه کا بھی جامع ہو تاہے بہت عزیز الوجو داور نایاب ، اوربیت سے قرنوں اور بے شارزمانوں کے بعداس متم کا گوہر ظہور میں آتا ہے اور عالم تاریک اس نور ظهورے نورانی ہو تاہے اس کی حدایت وارشاد کانور محیط عرش ے لے کر فرش تک تمام جمانوں کو شامل ہو تاہے اور جس کسی کور شدوھدایت اور ایمان دمعرفت حاصل ہو تاہے ای کے ذریعہ حاصل ہو تاہے اور اس کے وسلے کے بغیر کوئی شخص اس دولت کو نہیں یا سکتا مثلاً اس کی ہدایت کے نورنے دریائے مجیا ک طرح تمام جمان کو تھیر ابواہ اوروودریا گویا مجمدے اور ہر گز حرکت شیس کرتا اور وہ تخص جواس بزرگ کی طرف متوجہ ہے اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے ایپ کہ وہ بزرگ طالب کے حال کی طرف متوجہ ہے تو توجہ واخلاص کے موافق اس دریا ے سراب ہوتا ہے۔ایے ہی وہ محض جوذ کرالی کی طرف متوجہ ہے اور اس عزیز کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے انکارے نہیں بلحہ اس کو پچیانتا نہیں ہے اس کو بھی یہ افادہ حاصل ہو جاتاہے لیکن پہلی صورت میں دوسر ی صورُت کی نسبت افادہ بہتر اور بڑھ کر ہے لیکن دہ شخص جواس بزرگ کا منکر ہے یا وہ بزرگ اس سے آزر دہ ہے اگر چہ دوذ کر اُٹی میں مشغول ہے لیکن دور شدو ہدایت کی حقیقت ہے محروم ہے بی ا نکار و آزاراس کے فیض کامانع ہو جاتا ہے بغیر اس امر کے کہ وہ بزرگ اس کے عدم افاده کی طرف متوجه مویاس کے ضرر کا قصد کرے۔ کیونکہ بدایت کی حقیقت اس ے مفقود ہے وہ صرف مرشد کی صورت ہے اور صورت بے معنی کچھ فا کدہ نہیں دی آرده اوگ جواس عزیزے محبت واخلاص رکھتے ہیں اگرچہ توجہ مذکورہ اور ذکر الیٰ ہے خالی ہوں لیکن فقط محبت تی کے باعث رشد و ہوایت کا نور ان کو پہنچ جا تا ہے۔ بس مخم خود زیر کال راایس بس است بأنك دوكروم أكر دردوكس است بس كر تا ہوں زير ك لوگوں كيلتے مير كانى ہے ميں نے دو آوازيں دے دى

発売等 ين أكر گاؤں ميں كوئى ب (كمتوبات الم رباني جلدووم وفتر اول حصد چهارم كمتوب نبر ۲۹۰ صفح ۹۲۲، ۹۲۳ ... مرأة الامرار) اس مكتوب صاف ظاهر بك انوار قطب مدار ب نورر شدو بدايت حاصل كركے فيضان مداريت مستفيض موكر ذكور وسبحى علائے كرام اليم عني بيس مدارى ضرور ہوے اورانسیں پر منسیں ہے بلعد عالم علوی وقلی سب سے سب فیضان مداریت ے متنفض ہوتے ہیں اور اپنے وقت کے قطب مدارے استفاد و کرتے ہیں چنانچہ سید ناسید فصیرالدین چراخ وہلوی کے مرید و خلیفہ سید ناجی غرکی علیهماالرحمہ ارشاد فرماتے مقر بین بارگاہ الی کے مراتب غورے سنوکہ مراتب شاهران لايزال راكوش واركه ثثغ واؤد ي واود قيصرى افي أليك كتاب يس فرات قيصرى قدى روحه در بعضكت آورده است بي كرقطب عالم برزمانه وعصرين ايك موتا که قطب عالم در ہر زمانہ وعصر کیے باشد و ہےاورالل دنیاوآخرت ہے تمام موجودات وجود جميع موجودات ازالل دنياو آخرت یعنی عالم علوی وظی کاوجود قطب عالم کے يعنى سفلى وعلوى يوجو د قطب عالم قائم باشد وجود کے سب قائم بے قطب عالم کوبے وقطب عالم رافيض ازحن تعالى ب واسط واسطرحن تعالى فيض بنجاب قطب عالم باشد وقطب عالم راقطب مدار نيزكو يتدلعني كوقطب مدار بهى كهت بين يعنى موجودات مدارموجو دات علوى وغلى از بركت وجو داوست علوى وظي كا دار و مار قطب المدارك وجو دكي (بر المعاني صغه ۸۳ مير جعفر کی) ای مضمون کوایک شاعرنے اس طرح نقم کیاہے۔ زمی داری ہے ہے آسال داری ہے مارسب کے بیں ساراجال داری ہے يه بھی کروی عمر کی حقیقت ہے کہ مفتی شریف الحق صاحب المجدی بھی ایک نبست ے ماری بی لیکن اب اپ آپ کو مداری لکھنے اور کہنے میں شاید انہیں شرم محسوس م موتی ہوگی کیونکہ دو مداریت کے خلاف بہت کچھ یول چکے ہیں اور سلسل لکھتے چلے آرہے

میں میری سجھ میں بیرسب پچھ اس لئے کردیاہے کہ انھیں اپنے مداری : مرب احباس نبیں ہے۔مفتی صاحب کے معتقدین و مریدین کو تعجب ہوگا کہ فتی صاحب طرح مداری ہو محے آپ توامحدی رضوی ہیں۔ لیکن تعجب کرنے کی کوئی بات بدراصل فتى صاحب سلسله عاليه بركاتنيه رضوبييس مريدو خليفه بي اوراس سلي میں خاص خاص لوگوں کو حضرت سید نالوالحین احمد نوری قدس سر ہ کی النور والیں ۔ خلافت نامہ کے طور پروی جاتی ہے جیساکہ مفتی صاحب کے دودو خلینہ کیاں قلی النور والبحاء دیمی ہے جے فتی صاحب نے خصوصی طور سے لکھواکر ہلور اعزاز اسمی دیا ہے اور سلسلہ کر کا تیپے رضوبیہ میں جمال اولیاء وشاہ فضل اللہ کالیوی ہے لے كرشاه ابركات تك اورابوا لحن احدثوري سے مولانا احدر ضاخال فاسل يا يا تك سحول نے سلسلہ عاليد مداريد كى اجازت وخلافت نقل كى ہے۔ تقصيل كيا انور والبحاء في اسانيد الاحاديث وسلاسل الولياء ظل بريلوي كي الاجازاة المتينه العلماء ي والمدينه لورمشائخ قادريه رضويه مشاه اوالبركات حيات وخدمات مكاشف الاستار وغيرو كتابي ويجهى جاسكتي بين-اور فاطل يريلوى سے بالواسط مفتى صاحب كويد سلسلديو نجاب جيا كد مولانا تشفيق احمد شريقي كى تذكر واكابر الل سنت سے ظاہر ب اور خود راقم نے مفتی صاحب کے خلفاء کے پاس مارس میں النوروالجماء کے اسپیش قلمی نسخ دیکھے ہیں جى من صاف صاف سلسله عاليه مداريد بعيدك اجازت وخلافت درج ب تواس طرح سے مفتی صاحب اور ان کے مریدین و خلفاء بھی مداری ہوئے۔ لوگ آتے رہے اور کاروال بنتا کیا ابدمایدوال کد مداریت سے منسوب ہونے کے باوجود مفتی صاحب نے فیضان مداریت سے کیول اٹکارکیا؟ توشایدمکن ہوکہ بیدا نگار مقام مداریت سے ناآث بونے کا دجہ سے کیا ہواور اگر خدانخواستہ سے انکار اس دجہ سے ہوا ہو کہ مفتی صاحب

تطب مدارے محربیں ماخود قطب مدار مفتی صاحب سے آزروہ بیں تب تو مفتی صاحب ے لئے رشدو ہدایت کی حقیقت سے محروم ہونے کا بورا بوراا تدیشہ ہے جیسا کہ مجدو الف ٹانی قدس مر والنوراني كافريان كذرار الشراينار حم فرمائ وهو أرحم المراحمين کھودیئے انکارے تونے مقامات بلند مفتی امجدی صاحب یوے و ثوق واعتباد کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ " صحیح بیے کے چھزت بدیج الدین مدار قدس سرو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کے وصال کے ایک سو پچپن سال بعد پیدا ہوئے آپ کی ولادت را ای ھیں ہے اور سر كارغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كاو صال ٢١١١ هـ من مو چكا تفا\_ انوار العار فين صفحہ ۵۳۱ پرہے عمر شریفش یک صد بہت ودوولادت در سنہ ہفت صدوشاز دہ۔ حضرت بدلع الدين مدارى عمرشريف أيك سوبائيس سال كى جوئى اورآپ كى پيدائش اللاي ه ميں ہوئياس لئے سوال ميں ندكورہ ساراقصد كالعدم ب-" مفتى صاحب كاس قدراعماد ووثوق كالمرجع صرف اورصرف انوار العارفين ہے ہی آپ کامشہور ومعروف اور متند و معتد سر مایہ ہے جس کی بنیاد پر صحت کا فرمان جاری کیاہے دوسرول کو ہی آپ میں تلقین کرتے ہیں کہ جیشہ مشہورومعروف كاول والدويناواع چناني آباي ف الهدديناس طرح ارشاد فرمات إن "اتى بات ذبن من ماليس كه اعتبار مشهور معروف اورمتند كماول كابوتا ب فیر معردف غیر متند کماول کا نہیں "مفتی صاحب کے اس فرمان کی روشنی میں سے امرعین ب کمفتی صاحب کے نزویک انوار العارفین اوراس کےمصنف حافظ محرحسین مراد آبادی مشهور ومعروف اور معتبر و متندین ایس سین ایک عجیب بات سه ہے کہ جس كاب اورجس مصنف كومفتى صاحب في مشهور ومعروف متندمان ركهاب اس واليت كايوى سرىبديد آرى ب جو تكمفتى صاحب في حضرت قطب الداروضي الله تعالى عندكى عمر مبارك محدال كى مازياكوشش كى باس لئے يرورد كارعالم كى غيرت وحميت كو گوارا نهيں ہوالور مفتى صاحب كودهابيت كى كيچر ميں وال ديا\_اب مفتى صاحب كى ايمان وسنيت يرجمي انظى المحتى ب اور حقيقت ايمانيا سے محروى

کاندیشہ بھی قائم ہو تاہے اور ایسا کیوں نہ حوجبکہ حدیث قدی میں اللہ تعالی اللہ فرادكا من عادى لى وليافقداذنته بالحرب يعن جم نير ر المان الم اصل داقعہ بیہ ہے کہ فتی صاحب نے جس کتاب و مصنف کواپنے لئے مشہور و من معروف ومشدمانا ہے اس نے ایک سرے بدیو دار دیوبعدی کو مثقی ، پر ہیز گار ال حقائی اور واقف اسرار شریعت و طریقت ہونے کا عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ ساعت ذائے د بویدی رہنما مولوی قاسم نانو توی ہے متعلق صاحب انوار العار فین کا عقید جمانع ذكر حفزت مواوى محمرقاسم وى حفزت حاجى حضرت مولوي محمدقاتهم خانه خداك حاتي اور كانة خداوزار روضه رسول الشدا عدواز رؤسك روضه رُسول الله کے زائر ہیں اور قعب شيبغ صديق قصبه كانوية مستدرعاكم اند نانونة كے شيرخ صديقى كے رئيسول مي متقى درباني وحقاني وواقف اسر ارشريعت و سے ہیں وہ عالم ہیں، متنی ہیں اللہ والے طريقت اندو تول و فعل وے بے ریاوے میں حق والے بیں اور شریعت وطریقت تقنع استراحح كاسرار ك جانع والے بيں ان كا قبل (انوارالعار فين صغير ٥٢٣ مطيع نولكشور) فعل برباوب تفنع ب ايك ايسے ديويمدي كوجس پر تنقيص شان رسالت صلى الله عليه وآلدوسكم ک وجہ سے علاء الل سنت نے تھم کفر لگایا ہے حافظ جی متقی ، ربانی ، حقانی ، واقف اسرار شریعت وطریقت لکھتے ہیں اور اس کے قول فعل کوبے ریادے تصنع جانے ہیں۔ کیافتیہ العصر صاحب بھی حافظ جی کے اس بیان سے متنق ہیں ؟اگراس میان پرانفاق ہو تو پھرلہنے ایمان وسنیت کی وضاحت کریں کہ آپ س کلیو کا کے ی ملمان میں اور اگر اب آنکھ کھلے اور انقاق نہ ہو تو بھی حافظ جی اور ان کی کاب انوار العار فین کواپے لئے صحیح ، معروف و مشہور اور معتبر و مشتد جانے ک<sup>ی وجہ سے</sup>



TA LANGUE STATE OF THE STATE OF بددين، نجدى المحلي اور كافر ہوئے اور ایشخص كى كتاب كو مشہور و معتبر اور معروف ومتنده مج تسليم كرك خور فتى صاحب كيابوع ؟ اس كافيصله الل علم وفتوى خود كرليس اس جگہ پھر مجد دالف ٹانی قدس سر ہ النور انی کا فرمان دل کے تاروں کو جنجم**ا** رہاہے ،"لیکن دوخض جواس ہزرگ کا منکر ہے یادہ ہزرگ اس سے آزر دوے اگرچہ وہ ذکرالیٰ میں مشغول ہے لیکن وہ رشد وہدایت کی حقیقت سے محروم ہے کئ ا فکار وآزار اس کے فیض کا مانع ہو جاتا ہے کیوں کہ حدایت کی حقیقت اس سے مفقر ب وه صرف مرشد كى صورت باور صورت ب معنى كچه فائده نهين ديق-(كموّبات دفتر اول مكوّب نمبر ٢٦٠ صفحه ٢٢٣) آغوش صدف جس كفيول ين مين بي و و قطر و نسيال بمحى بهنا نهيس كو بر عافظ جی این صحیفے میں سیداحمدرائے ریلوی کی سوائح حیات کا آغازان لفكول برتي بير اوراساعیل دبلوی کی کتاب صراط متنقیم کے حوالے سے تقریبادوورق میں ان کے محاس و کمالات کاذ کر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔ "ازیس که نفس عالیه حضر ت ایثال بر کمال مشابهت جناب ر سالتماک در بدو فطرت مخلوق شدههاء علياوح فطرت ايثال از نقوش علوم سميه دراه دا نشمندال كلام در تحرير و نقر يرمصني ما نده دو ..........بايد دانست كه انوار سعادت ير جيس ايشال لعيني سيداحمرصاحب فلاهروبابريود (انوار العار فين سنحه ٢٩٥٢ ٥٩٥) دیکھا آپ نے . . ہندوستان ٹیں وہابیت کی داخ ہیل ڈالنے والے ان یکے وہابیوں کو حافظ بی کس قدرومنز لت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ وہابیوں کے نفوس کو جناب رسالتماب صلى الله عليه وآله وسلم كى فطرت سے كمال مشابهت دے كران ے ہاتھوں پر انوار سعادت کا ٹیکہ نگارے ہیں اور صراط متنقیم کواپنے لئے لا مُق اعتباد

10 人类 · واستناد جانے ہیں اورجگہ جگدان وہابیوں سے اسے آپ کے مستفید ہونے کا اقرار كرتے بين ليكن فتى الحدى صاحب اس كے باوجود حافظ جى كو محلے لگائے ہوئے بيں۔ مفتى صاحب كوصراط متقم ب متعلق المشفنافات فاصل يريادى كابيه شعرياد ولادينلاعث عبرت ہوگا۔ بہدویں کی تقویت اس کے گھربیہ متعقم صراط شر جوشقی کے ول میں ہے گاؤو خر توزبال یہ چو ڈھا چھارہ عظلبراوى جن صراط متقم كومتقم صراط شر قراردے رہے إلى اى صراط مستقیم کوحافظ جی این سر کا تاج منائے ہوئے میں اور ایسے حافظ جی کی کتاب كومفتى صاحب محيفه مال كريدارياك كى عمر مبارك اورشال عظمت كفينات كيلي بطور سند چیش کرتے ہیں۔ سوچاہی نمیں جاسکتا تھاکہ ایک اللہ تعالی کے ولی کامل اور زمانے کے قطب المداري تنقيص شان كيليم مفتى امجدى صاحب انناينج كريحة بين كد ايك وبإنى ويومدى کی کتاب کوایے لئے صحیفہ استناد واعماد اور سرمایہ شہرت واعتبار سمجھ بیھی گے۔ اغیار کے افکار و شخیل کی گدائی کیا بھے کونیس این خودی تک بھی رسائی؟ کھ قدرا پی تو نے نہ جانی سے سوادی سے م تکابی ؟؟ مفتی امجدی صاحب نے ایک تحقیق مد پیش کی ہے کہ حضرت خواجہ غريب نوازمعين الدين چشتى قدس سره كى ملاقات حضور غوث اعظم رصنى الله تعالى عنه (ما بنامه اشر فيرنوم رومم ر ١٩٩٨ ء ٥ ٣) لین ان کے مشہور ومعروف اور متند ومعتبر مصنف حافظ جی محمد حسین مراد آبادی سرالعارفين كے حوالے سے دعوى كنال بين كه حضرت خواجه غريب نواز بغداد شريف تشريف لے مح اور وہال سے قصب كبيلال بينج في عبد القادر جيلانى سے ملاقات ك اوريا في ماه ان كى محبت بيس ره كر انواع فيوض وبركات حاصل كيا\_ان كى اصل عباست Scanned by CamScanner

"وازانجا قصبهُ جيلان آيده ﷺ عبدالقادر جيلاني رادريافت ﷺ ماه در صحبت الشي انواع فيض حاصل تمود-یعی بغداوے جیان تشریف لے گئے حضرت شیخ عبدالقادر جیاں 🗓 سروے ملا قات کی ایج ماوان کی صحبت میں رو کر انواع فیض حاصل کیا۔ (انوارالعار فين صفحه ٣٣) و یکھاآپ نے حافظ جی نے کس طرح عمدة الحقین کی محقیق پر ضرب اول ہے لیکن پھر بھی نفتی صاحب انہیں مشہور و معروف اور منتند و معتبر تشکیم کرنے پُر می نسی مجمعے \_ خداجانے مفتی صاحب کو کیا ہو گیاہ ؟ کمیں ایبا تو نمیں ک مدارپاک قدس سرو کی عدادت میں ایرے غیرے نخو خیرے بھی متند ومعتمر نظر آنے گے ؟ اگرابیای ہے تومفتی صاحب خداتھائی سے جنگ کی تیاری کریں ال لے كاس كالمان ہے من عادىٰ لى وليافقداذنته بالحرب يعني جر نے میرے کی ول سے عداوت کی تو میری طرف سے اس کے لئے اعلان جنگ ہے۔ (خاری شریف) پیش خورشید بر منتش دیوار خوابی ار صحن خانه نورانی مفتى صاحب كى تحقيق بيه تاتى ہے كہ مسح بيہ كر " عفر ت بد لع الدين بدار قدس سر ہسر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے ایک سو پچپن سال بعد پیدا ہوئے آپ کی ولاد ت والے د میں سر کار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه كاوصال الم 🗈 ه مِن بو چكا تما" لیکن حقیقت میہ ہے کہ قطب المدار سید بدلیج الدین زندہ شاہ مدار کی ولادت ۲۳۲ ہے میں ہاور یکی سیجے ہے دلائل وشواہدای کی تائید کرتے ہیں۔ویسے آپ کی سن ولادت میں اختلاف کیا گیاہے لیکن اختلاف کرنے والوں کے وعوے بغیر ولیل کے ہیں اور بدر کیل بہت سے حقائق وروایات کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ بزرگان دین کی پیدائش،

京都が作品が、11 下部の事業 وسال کی تاریخوں میں اختلاف کوئی نی بات نمیں ہے اختلاف تواس امت کی فطرت ہے اور اس کے لئے رحمت بھی۔ جب کا نات کی سب سے مظیم و محترم اور معروف ومشورستي سروركا نئات فخر موجودات محمدر سول الله تسلى الله تعانى عليه وسلم كي ميلاد ووصال کی تاریخوں میں اسحاب سرو تواریج نے اختلاف کیاہے تو دوسروں کا کیا کہنا۔ کین عامة المسلمین اور جمهور کاجس پر اتفاق ہو حمیاوی معتبر و مستند ہے اور اسی پرفتونی 🙇 جارى جو گا\_ چنانچە ھادى اعظم شهنشاه دوعالم صلى الله عليه و آله وسلم كى تاريخ ولادت كبار يم متعدد اقوال ملت ين-(١) ١٢مر ربيع الاول طبر كائن خلدون واتن ہشام و غیر و نے ای پر جزم کیا ہے۔ (۲) اتن جو زی نے ولادت باسعادت کی تاریخ ك سليط من تين مختلف أقوال مقل ك من (الف) ١ ارربيع الاول (حضرت الن عباس) (ب) ٨ ر ربيع الاول (حفرة كرمه) (ج) ٢ ر ربيع الاول (حفرت عطا) رضى الله تعالى مسم الجعين (بيان ميلاد) (٣) بعض لو كول في ١ ريبيع الاول بعض فار ربیع الاول اور بعض فل ۱۲۲ ربیع الاول تحریر کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم جیانی رضی اللہ تعالی عنے افرمان ہے بعض نے آپ کی ولادت یوم عاشورہ کو تکھاہے۔ (غنية الطالبين سفيه ٥٥٧) ليكن عامة المسلمين كالماتاب كما ار ربيع الاول عي ميلاواللي كا دن ب- عالم اسلام من ١١٢ ربيع الاول أي كو متفقه طور عد ميلاد النبي منائي جاتى ب-اى طرح من ولادت يس بهى اختلاف بعض في ع وكلها بعض ك نزد يكساك ١٩٤٥ ب- اى طرح تاريخ وصال بي بهى اختلاف كرنے والول نے اخلف کیا ہے۔ جلی نعمانی نے سرت النی میں لکھاہے کہ حضور کی وفات کم ربیع الاول ب- نور عش توکل نے وفادالو فا کے حوالے سے تکھا ہے کہ مشہور محدث حافظ الن جرك زديك حضور كايوم وفات ٢ روييع الاول ب\_اوريس كائد حلوى في ميرت المصطفى جلددوم صغير ٣٣٢ ير لكهاب كمه علامه سيلي في روض الانف اور حافظ مقلانى في البارى من الربيع الاول كو تاريخ وقات ير مرج قرار ديا ب-باین بهداختلاف ۱۲ ربیع الاول بی پر جمهورسلمانون کا انقاق موگیا ہے۔

سرکار ید ید شکی اللہ تعالی علیه وآله وسلم کے صحلبه و تابعین کی تواریخ ولادت ووصال میں بھی اختلاف ہے۔ مولائے کا کنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی س وصال وسيه ها وسيه ه درج كي من بحضرت سلمان فارى كي عمر مين بواا ختلاف ہے کی نے پانچ سورس ، کس نے ہزاررس ، کسی نے تین سو پھاس سال تو کسی نے وو سوبچاس مال تحریر کیا ہے۔ بھن نے ایک سو بچاس سال بھی لکھا ہے حضرت انس ئن مالك كى من وفات عود يا عود عرصيل من معدماعدى كد ٨٨ ها اله يد يعزت والله الناسقع كسم در ما ٨٠ در ما ١٨ مد عظرت العطفل عامر ان والله كال واها واله عضرت مائب ن يزيد كل ١٨٠هم ٨٢هما ١٩٠ يا ١٩٥٥ هـ إرضى الله تعالى عنم الجعين)-حضرت امام أعظم أبوضيف رضى الله تعالى عندكي ولادت معيده يا ٨٠ ٥٠ ه (نزحة القارى جلداول صغير ١١٨٥ ١١٥ مفتى شريف الحق امجدى) ای طرح وصال کی تاریخ میں بعض ہے اور جب اور بعض نے ہم رشعیان و 1 م لغاب - (سالك السالكين صفي ٢٥٧) حفرت خواجه غريب نوازكى من رحلت ٢٧ر جب ٢٣٢ ها ٢٣٣ ه اوران کے بیرو مرشد معنرت خواجہ مثان ہارونی کی رصلت الرشوال السامی الدیا ہے الدھ ہے۔ حضرت فوث پاک عبدالقادر جیادنی کی روات ۹ یا کامیا ۱۱ روبیع الثانی ۱۲ ۵ درج ب رضى الله تعالى مشم الجمعين. (مواله ذوالفقاريد لع) الغرض انبيائ كرام ولولياء عظام كى ولادت ووصال كى تاريخول ميل اختلاف کوئی امر نوپید نہیں ہے۔ نماز، روزہ، نج وز کوۃ میں ائکہ دین کا ختلاف اس قدرشديد بكربا قاعده طورس اسلام جارسلكول مين بنا جواب ان اختلا فات كى وجه انبیاء و مرسلین محلبه و تابعین اور اولیاء صالحین کی سیرت و سوائے کا انگار میں کیا جاسكالورندى اس اختلاف سے نماز روزے كى حقيقت و حقانيت كى نفى كى جائے

ی۔ جب سے حضرت انسان کاوجود قائم ہے اختلاف اس کی فطرت کوود بیت کر دیا ميا إنتاف جب تك الأش تقيقت كامصدراورا بيناح مطالب كامر جع وراب-بدامت کے لئے رحت بے جیساکہ حدیث شریف میں ہے انتلاف امتی رحمة۔ میری امت کا ختان کرناس کے لئے رحت ہے۔ لیکن اختلاف اگر فرورو تھیرے دوسرے کی حق بات انکار کرنے کے لئے کیاجائے اور اس کا متعد صرف مجادلہ و معاودة موتوكي اختلاف تومول كے لئے زحت بن جاتا ہے۔والعياذ بالله الغرض حن حقیقت ہے ہاواتھی کی بدیاد پر اگر نمسی عالم نے حضرت قطب المدارسيد ناسيد بدلع الدين زنده شاه مدارر صنى الله تعالى عنه كى عمر مبارك اورس ولادت میں اختلاف کیاہے تواس سے حضرت کی ذات بائد کات والا صفات کی عظمت ورفعت برکوئی اڑ نمیں بڑتا ہے ند کسی کے محمنانے سے آپ کی عمر مبارک محمث سکتی باورندی کی کے بوحانے سے بوچکتی ہے مقبقت ہے کہ مرکار مداریاک ایک طویل العربورگ بین اور کچے بور گول کے طویل العربونے کی ایک خاص وجہ ہے ده يكدالله ك حبيب صادق ومصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كافرمان عاليشان بالعلماء ورثة الانبياء وعلماء امتى كأنبياء بني اسرائيل ظابر كابات ب كد انبياء سائتن من الله ياك كى عطاكروه جمال اور صفات تحيس وبين بجه ک عمریں طویل ہوئیں اب امت محدید علی صاحبھاالصلوۃ والسلام کے اولیاء میں سے چند کوطول عمری کے وصف سے بھی موصوف ہونا چاہے تاکہ صادق وصدوق صلی اللہ عليه وآله وسلم كافرمان بمر صورت برزاويد س صادق بواى وجد س بعض اولياء الله كاعمرين كافي طويل موكي سركار قطب المدارسيدبد ليج الدين زئده شاه مداررضي الله تعالى عندكى من ولادت شريف لكصفي بن اختلاف كرفي والول في اختلاف كما ے کی نے سر کار مداریاک کی تاریخ ولادت ماہ کو نین عام احداد تکالی ہے کی نے لفظ منیرے وہ او توکی نے شاہ کو نین ہے سے اوراکٹرامحاب سر نے صاحب عالم سے ٢٣٢ ه كا تخراج كيا ب اوراى كوس ولادت قرار ديا ب 中心的 中心的 中心的 中心的 Scanned by CamScanner

شوابدو قرائن اس پردال ہیں کہ ۲۳۲ھ ہی آپ کی سن ولادت کا صحیح در۔ قابل اعتبارے اور ای پر اکثر کا اتفاق ہے مفتی صاحب نے جوبید دعویٰ کیاہے کہ یہ ہے کہ حضرت بدیج الدین مدار قدس سر وسر کار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰءنہ کے وصال کے ایکسو پچپن سال بعد پیدا ہوئے آپ کی ولاد تتر الا کے دہ میں ہو پچ مقی تو مفتی صاحب کابید دعویٰ حق حقیقت سے قطعی کمیں بھی کسی طرح میل نیر کھا تابا بحد میں و دیوری و ہالی کی افتراء پر دازی اور مدار دشمنی کا کرشمہ ہے جن کے جال من فتى صاحب بهى جا كينے بي اصل حقيقت بير ب كد حفرت سيد ناسيد بد لي الدين زنده شاه بدار رصى الله تعالى عنه كم شوال بروز دو شنبه ٢٣٢ه مين قاضي سيد قدوة الدین طبی کے گھر میں پیدا ہوئے آغوش والدین میں تربیت بیا کرچار سال چار مینے چاردن کی عمر میں مکتب میں واخلہ لیااور ۱۳سال کی عمر میں ہی علوم عقلیہ نقلیہ سے فراغت الىجب آب كاعمرشريف اسال كى موئى توييت المقدى كصحن مروق ود یں حضرت بایزید بسطائ عرف طبیفورشای قدس سر ہ السامی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تک مرشد برق کی معیت میں رو کر عرفان کی تعمقوں ہے ومتنفيد ہوئے اور سلوک کی منزلیں طے کر کے خلافت و جائشینی کے عظیم منصب رسر فراذ کے محے اکثرابل سر کا قول ہے کہ سلطان العارفین خواجہ بایز پد بسطای کا مال ٢٦١ه من موالا إيرة كو حفرت سيديد ليج الدين قطب المدارر ضي الله تعالى عند کی من ولاد سے کیم کرلیماس اس د حوکا، فریب اور غلط وباطل ہے اس لئے کہ سرکا، مدار پاک چنور غوث پاک سے ملا قات بدلا کل کثیرہ ثامت ہے۔ مراق مداری، جرذ خار، ثمرات القدس، مراة الانساب وغيره كتلول ك حواله دياجا چكاہے۔ توجب حضور ى السب بالديد كوآب كى كنولادت الاكامعى ركماب یہ توجن کوئی، حق مینی وحق اندیشی ہے مندچرانا ہے اور عقل و فکر کو مند Scanned by CamScanner

جناب اقدس شاہشاہ مدار جمال کی لقاء حضور غوث جیانی ہے ٹاہت ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی بات بھی بالکل رو ہو جاتی ہے جنہوں نے حضرت قطب المدار قدس سر و کی من ولادت ماه عالم تاب سے <u>۹۰</u>۵ ه نکال ب-اس لئے که و سے ہے ۔ الم ہے کے درمیان جب ان دونوں بزرگوں کی اعاء است ہے تو ۱۷ کے ہ اور ۹۰ ع ه من ولادت تسليم كرنابالكل باطل اور غلط بـ محسّان مسعوديه كي اس عبات ہے بھی ٩٠٠ هاور ٢١٧ ه کى دائتے طور يرود موتى ہے۔ چناني في عبدالرجمان چشتی متونی ۱۹۰۰ اه صاحب مراة الاسرارر قم فرماتے بیں که "حضرت قطب الدین حتیار کاک رحمة الله تعالی علیه فے اپنے رساله تعطبیه میں تحریر فرمایا ہے کہ جب میرے وروم شد مكد معظمدے مندوستان آكراجير شريف مقيم موے تب جاكر كافرول پر فتح نصیب ہو گی۔ حضرت سیداسلم غازی، حضرت سیداکرم غازی، حضرت سید صوفی غازی، حضرت سید ملک غوث غازی، حضرت سید محامد غازی کی پانچول پیر حضرت خواجه معین الدین حسن چتنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سید سالار مسعود غازی رحمة الله عليه اوران كے رفقاء شهيدان عظام كے مزارات كى زیارت کے خواستگار ہوئے ان یا نچول پیر کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک ہفتہ مہمان رکھا آٹھویں دن ٹرقہ خلافت عطاکر کے تھم دیاکہ آپ لوگ اب بمرائج شریف تشریف لے جائی الغرض یا نجول پیر حضرت طنیار کاکی کی معیت مِي برائج شريف بيونج مح ..... (چند طربعد)اى اناء مِي قطب المدارسيد بدلج الدين زئده شاه مدارس شرف ملاقات حاصل موارز عده شاه مدارف يانجول ير كود كميت بى فرمايابيت ونول ك بعد صديقين كى خوشبودماغ مي كينى ب چند دنول پانچول پیرفدمت اقدس میں رہ کرراہ سلوک کے مدارج طے کرتے رہے خد کا فت حاصل کرنے کے بعد قدمبوس ہوئے عکم کے مطابق مقامات مقدسہ کی نیارت کے لئے تفریف لے گئے۔ (زیارت حرین طیمن کیلئے 110 میں گئے) (مترجم گلستان مسعودية مولفه في عبدالرحمن چشتى علوى مفية الـ١٦)

اس واقعہ سے ظاہرے کہ 110 ھے پہلے بی حضرت قطب المداری شريف مين موجود سے الذاوه عدادر الكيد كوآپ كى من ولادت مانادر از ق وه ١٤١٤ ها ٢٣ هم جولوگ آپ كى من ولادت مائة بيران تر دید کرامات مسعود رہے گاس روایت سے ہو جاتی ہے۔ "سيد ناسكندر ديوانه فرماتي بين كه من سلطان محدود غر نوى كى بدولت عمده عمده في كيرك ببنتار بإجب المسيح مي سلطان في سدسالار سابوكو جوكه ميرك حقيق المان ایک زبر دست فوج کے ساتھ فقد حارے مظفر خال کی امداد کے لئے اجمیر مجی اس وقت مظفر خان رائے بھیروں ،رائے سوم کریا ،رائے سنگھ بھیر ،رائے سوکن رائے مندر،رائے اکھن،رائے جگن وغیر وانتالیس راجاؤل کے نرنے میں محس تھا۔ میں اس وقت خاص سلطان کاار دلی تھااور نانائے معظم حضرت سید سالار ساہ غازی بھے ہے ہے حد محبت فرماتے تھے۔ مجھے ان کی جدائی ہر گز گوار انہ ہو گی۔ گر؟ ا تظام ظمیر فرزانه کو گیارہ سال کی عمر میں سپر د کر کے اور سلطان محبود غزنو گ اعازے لے کر حضرت سید سالار ساہو غازی کے ساتھ تھٹھ کے رائے اجمیر پیونچا رائے میں حضرت قطب المدار سیدید لیج الدین زئدہ شاہ مدار سے ملا قات ہو گیا ہے بى ان كى نظر معفرت سيد سالار ساموغازى يريزى فوراكها سيد سالار مسعود غازى ك باب اد حر آؤ۔ میں بین کرمتبقب مواکد بد زندہ شاہ مدار کیافر مارہے ہیں مگر سید سالا ساہو کواس کی آرزو ضرور ہے۔ غرضیکہ حضرت سید سالار ساہو غازی اس مقام ے آ معيو ها ورسب راجاول كوفكت دے كركا فرول مصلمانوں كو نجات دلا أى - الله ادر صوبہ جات فیح کر کے سلطانی حکومت میں شامل کیا۔ جب ڈرااطمینان ہوا تو ہا معظمه مخدومه حضرت شرمعلی کو غزنی سے ہندوستان بلوایا قدرت خداہے ہے۔ میں سیدسالارساہوغازی کے ایک فرز ندآ فاآب کی طرح روش پیداہواا سکانام مسعوا ر کما کیا مفصل حال تواری محدودی میں درج ہے۔ میرااعتقاد حضرت سیدبد لیج الدین

PARTY OF THE STREET ے " حضرت ذیرہ شاہ مدار نے آوے سے میرے کان میں کمااس کوچے نہ مجھے مادر زادول ہے۔ جب الغ وہ کا کفروشر ک کا خشان مثائے گابتوں کے تاک کان ہاتھ پیر کاٹ کر سعد پر سنوں کو جنم میں داخل کرے گا پہلے جو سلام کیا تھا اس کا سبب تما که مطرت علی مر انتئی رسنی الله تعالی عنه جس کود یکھتے پہلے خود سلام کرتے آ کی او لاد کی بھی بھی عادت تنفی سالارمسعو دینازی بھی او لاد علی ہے جیں لنقراان کو میراغ واداکی کم نی میں ہی ملی ہے۔ خیر وعافیت پوچھنے پر سر ہلانے کا مطلب میہ تھاکہ اسلام کی خیریت اپنی خیریت پر مقدم ہے۔ چاہتے ہیں جب کا فروں کو مسلمان کریں اور جو فخص كلمه طيبه لااله الاالله محمدرسول الله نديزهم اسكو تكوار موت کے گھاٹ اتارول ہر ہر گاؤل میں ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں اسلام کاؤ فا جاؤل اورمجرين تغير كراؤل اس وقت البيته خيريت بورنه خيريت كهال ؟اورروفي اورمنے پھیر لینے کامطلب ہے ہے کہ یہ لڑ کاپیدائشی ولی ہے جب انیس سال کی عمر ہوگی اس وقت شہید ہو گاشہید کادرجہ عام ولیول سے برواہے اس کے حیب ہو جائے کا باعث یہ تحاکہ اس کے ہاتھ پیروں سے بہت نیک کام انجام یا کیں محے اور جب میں نان جلول كوچوما توايك فتم كى ختكى اور مسرت اس كومحسوس موكى اعاملم میں نے بیبا تمی جب عفرت زندہ شاہ مدار سے منیں اس وقت سے میں حضرت سید سالار مسعود غازی کی صورت کا ہزار جان سے عاشق ہو گیا یمال تک کہ شہادت کے وقت بھی ایک لمحہ جدانہیں ہواان کی مرضی اپنی خواہش پر مقدم رکھی۔ (كلات معود ميترجم صفحه ٢٥/٢١/٢١/١٨/١) نوٹ: - یہ کتاب بربان عربی مولانا محمد ملیح اور حمی کی تصنیف ہے مولانا محمد مسیح ا<mark>ود کی</mark> نے بربان فاری اس کار جمد کیااور مولانا الی طش نقشبندی نے اروور جمد کیا طبع اول توی کتب خانه لکھنو ۲۹۲اھ طبع دوم مجاہداعظم ہند پبلیکیشنز وسی اھ اس پورے واقعہ سے بیبات روز روش کی طرح عیال ہو گئی کہ حضرت قطب المدار سید بدگی الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عندان سے دہیں اجمیر شریف کے علاقہ میں موجود

نے حضرت سید سالار ساہو غازی اور سید نا سکندر دیوانہ کو تلب ال امانت کی نفت سے سر فراز فرمایالورسید ناسید سالار واجاد ہے۔ عنہ سے والد محترم سیدنلسالارسا ہو غازی رضی اللہ عنہ کو حضرت قلب المدار رہنے محت الذفالي عنه مستفيض ومستفيد ہونے کی تائيد و توثیق تواريخ محمود ی کی اس مبارت ے بھی ہوتی ہے۔ يانح نقل است از تواریخ محمودی کرتصنیف چنانچه ملامحود غزنوی کی تصنیف توارخ مامحود غزنوی است که چول سامو سالار محود کا ہے کہ جب اقبيركابرآب جوخيم يفسب كروندو ويخدمت دروين كبيرانش منتفيض مشتد وآنخضرت بيديع الدين مداركه خبر تو لد شدن حضرت سيديد لع الدين قطب المدارتي مالار متعودغازی بزبان مبارک فرمودندكه بفت نام خود كبيوضت آسال کے پیدا ہونے کی بھامت دی ہے آپ نے لاتك بامر الله تعالى تشيع ميكند بهاهو اسيخ وه سات نام جوسابوسالاركوترنى ملاريرائے ترقی درجات و کفایت درجات دکفایت مهمات کیلئے عطافرائے مملت عطافر مودآل اسائے مبارکہ جن کے ذریعے سانوں آسانوں میں متفر كرمه انيست بسم الله الرحمٰن الرحيم محم الله تعالى فرشة تسبح كرت بين ام بيه بين بازين الله، بالجم الله ما يحمن الله ما الت يازينالله يامجم الله يالمجمع الله يافتح الله الله مياصبغة الله ميامريد الله ميلد ليحالله يمبغيالله يامريدايله بيدليجالله مركار مركارال سيدنابد ليج الدين قطب المدار زنده شاه مدار رضى الله تعالى عنه کادالانتهامعادت تیمری صدی اجری میں ای صحیح ہے۔ دلا کل دیر اجین اور شوام د زیر رائنان کی تائید کرتے ہیں چنانچہ شخ فریدالدین عطار رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں ایک المران مروق رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں سب کا نقاق ہے کہ آپ

اولیاء الله میں سے تعے حضرت قطب المدار کی صحبت میں رہے اور آپ خود مجی آتے یں سے تھے حارث محابی وسری متلمی کے صحبت یافتہ تھے۔ (انوالالاذ كياء ترجمه مذكرة الاولياءار وصفي م تاریخ الاولیاء میں ہے کہ شخ اوالعباس احمد بن محمد مسروق قد س کنیت اوالعباس ہے اصل آپ کی طوس ہے لیکن سکونت آپ نے شمر بغد وز اختیار کی آپ استاد ﷺ علی رود باری کے اور شاگر دحارث محاسبی قدس سرہ کے : اور سری منتظی اور محمد بن منصور و محمد بن الحسین قدست اسر ار جم کے جم صحبت نے اور قطب المدارعاليد قدس سروك ساتھ بھى نمايت آپ كى ملا قات تھى آفر يُر. آپ درجه تطبیت پر منج-(تاريخ الاولياء جلداول فحد ٢١٥) آئینے نسب ہمدیں ہے کہ صنف تاریخ الاولیاء نے جلداول کے صفحہ ۱۷ م مِن لكمام يشخ اوالعباس احمد بن مسروق رحمة الله عليه اور حضرت سيدبد لع الديّن قطب المدارزنده شاه مدار كازمانه ايك تضاور شخ ابوالعباس احمدين مسروق رحمة الذ علیہ آپ کی خدمت میں اکیس سال تک رہے اور آپ بی کی توجہ سے تطبیت کے درجه پر فائز ہوئے اور شے ابوالعباس احمر بن مسروق کی وفات 199 میں ہو تی اور بغداد شریف میں ان کامزار ب\_مصنف مذکرة الفقراء واسر ارالواصلین نے 21 -يرتح يركياب كدخواجه بايزيد بسطاى طيفورشاى رضى الله تعالى عصفر قد زندان صوف حضرت سيدنابد لع الدين قطب المدارز عمره شاه مدار رضي الله تعالى عنه خليفه لول میں اور شوال المکزم ۲۵۹ ه میں بعد نماز مغرب بیت المقدس کے صحن میں حضرت خواجه بایزید بسطای نے آپ کوٹر قد خلافت عطافر مایا۔ (آئینہ نسب نامد ص اس) ند كوره بالاروا يتول سے ثابت ہواكہ حضرت قطب المدار سيديد ليج الدين زندہ شاہ مدارر منی اللہ تعالی عند 199ھ سے قبل تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور حضرت احمدین مروق متونی 199 ھے آپ کی ملا قات ہو کی۔حضرت

مسعودا حرقلندري كاكوروى فرماتے بيل ك تولدف ورسنه على شائة وقيل سأتين العنى سركارة طب الدارسيدبد لع الدين وممين يوددر موضع كه سه منزل از اندوشاه مار مديده يا ٢٥٠ مين رود نیل زادگاہ وے است ( فصو ل دریائے نیل سے تین میل کے فاصلے پر (شرطب) میں پیدا ہوئے۔ چو نکہ سر کار مداریاک حضر ت بایزید بسطامی رضی اللہ تعاتی عنہ کے مرید وظیفہ ہیں وہ میں آپ صحن مجداقصیٰ میں بایزیدیاک سے مرید ہوئے اس لے سے ہیں آپ کی ولادت مانابعیداز تیاس ہے۔ جویزرگان دین نسبت مداریت سے مالامال ہو کرسلسلہ کداریت سے مسلک ہیں یا فیضان مداریت ہے متنفیض ہو کرراہ سلوک کے مدارج طے کے ہیںان ب نے اپناا پنا شجرہ مدار سے نقل فرمایا ہے اور ہر شجرہ میں پانچے جیے واسطوں سے مدار ياك كاسلسله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تك يمون تختاب اوراكثرو بيشتر شجرات میں سلطان بایز پر بسطامی عرف طبیفورشامی ادر سید ناعبد الله شامی رضی الله تعالی عضماآب کے شخ بتائے گئے ہیں۔ فضل مسعودیه بیں ہے.. بیران سلسلهٔ مداریه قدست اسرار جم ک دربيان بيران سلسله كداريه قدست اسرارهم میان می توجان لے کد اس سلسلے کے دائكه بيراول حضرت سيدالمرسلين خاتم بيراول سيدالمرسلين خاتم الانبياء اوالقاهم لنجين محمر سول الله صلى الله تعالى عليه محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيل وملم، بيردوم حضرت ايو بحر صديق رضي الله يير دوم حضرت حضرت امير المو منين الويح تعالى عنه ، بير سوم حضرت شاه عبدالعزيز صديق رضى الله تعالى عنه ويرسوم حضرت شا كى تدى سره احوال ايشال در سلسله كادربيه عبدالعزيز عبدالله علمرواركي بن بيرجدار ند کوره شد، پیر جهارم حضرت شاه امین حضرت شاه این الدین شامی بین پیر مجم الدين شای، پيرپنجم حضرت شاه طيفورشامی



The state of the state of على على است - از فود سالى قلب كذاشته ك والدكراي كانام على على يضاهرت مار ععب قرا الآدورف توجه بانول یاک نے متحلیٰ میں جی (جب آپ کی تمر ۱۵ سال کاتمی) ماب چعوز کزیقیه دل کی معبت ربامت نهاد وحدمت طيفورشاي بايزيد م چلے مخاوران میں رو کر حرص کی مباوت بطاي قدس سروات غاده يذمر فت-رواله مضول مسعوديه من ۸۰ لكليات اوررياضت كاورطيفورشاسي بايزير بهطان الواله مضول مسعوديه من ۸۰ لكليات الدرامو كي خدمت من روكراستفاد وكيا-اداديد من >: ويرص يجدو والجانت بيعت طريق جشتيه العنى مفرت مجدوالف افي رشي الله عندسلسله وقادريه وسروروي كبويد مداريه و قلندريه چشيد، قادريد بسرورديه ،كبريه، مداريه اور ازمرشد خود فيخ عبدالاحد وايثال رااز مرشد خود المندريه كى اجازت وبيعت لي مرشد في كن الدين كنكوبي وايثال رااز عبدالقدوس والاشيخ عبدالا حديداوران كوايية مرشدركن منكوى تامرورعالم سلى الله عليه وآله وسلم- الدين ساوران كواين مرشد عبدالقدوس کیات امدادید میں صفحہ ۷ مهاوراس کے ننگوبی سے سرور عالم ملاق کے ا عاشيه يردرج = لینی نیزسیداجمل بمرایخی کوطریقه کداریه كه نيز هفرت اجمل رااجازت طريقه كاجازت اسلط كالم في بالالات مداريه اذامام اس طريقه شيخ بديع الدين شاه مارے بلاواسطہ پنجے ہوران کو طیفور ثاه ماربلاواسطه رسيده وايثال رااز طيفور شاى بايزيد بسطاى ساوران كويمين الدين شامی از نمین الدین شامی از عین الدین شامی سے اوران کوعین الدین شامی سے اور ثائااذ حفزت عبدالله علمبر داراز امير ان كوعبدالله علمبردار الوران كوامير الموتين الموثنين على كرم الله وجهه الكريم حضرت على كرم الله وجسب (كليات ص ٤ مه حاشيد نمبرم) نوٹ: عبدالقدوس كنگوي كے بير فيخ درويش اودهى بي اوران كے بير فيخ بذھن بمرا کی میں اور ان کے پیرسید اجمل بمرا پکی ہیں۔

STATE OF STATE OF حضرت مجد دالف ان كي نسبت مداريد كي تصديق سلسله منشنديد كي متعمد كتاول سے ہوتى ہے بلحد كمتوبات ميں بھي آپ كى سوائح عمرى كے كالم ميں آپ ؛ سالم مدارية مع شجرودرج ب چنانچه الجنة العلمية چنجل گوژه حيدر آباد ب مطبوعه ممتوبات ايم ربانی د فتر اول کے جوابر مجد دیہ حصہ دوم صفحہ ۲۰ پر آپ کا شجرہ مداریہ اس طرن درج ہے بعد نام سیداجمل کے شاہد کیج الدین قطب البدار ﷺ طیفورشای شاہ میں الدين شامي يميين الدين شامي عبدالله علمبر دار حضرت اوبحر صديق رضي الله تعالي عنه يا حضرت على كرم الله وجهه (بمر دوواسطه )رسول خداصلي الله تعالىٰ عليه وآله وملم شنشاہ ہنداورنگ زیب عالمگیر کے بھائی واراشکوہ قادری تح ہر کرتے ہیں۔ حضرت سیدبد کے الدین شاہ مدار آپ کالقب تھا شخ محمد طبیفورشای کے مریدین من سے ہیں۔ (سفينة الاولياء صفحه ٢٣٦ دارا شكوه) ان سارے شواہرے ٹاہت ہو تاہے کہ حضرت قطب المدارسيد بدلج الدين زنده شاه مدار كے پيروم شد سلطان العار فين بايز يد بسطاي عرف طيفورشاي قدس مردالسامی ہیں سرکار قطب المدارنے آپ کی خدمت سے استفادہ کیالور صحبت بايركت مي روكر بيعست وخلافت كاشرف حاصل كيا\_ اس کی تائیدو تو منبح میں بچھ مضمور مشائخ کے شجرات نقل کے جارہ ہیں جن سے مداریاک کے بایز ید بسطای رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف بیعست و خلافت كامئله روزروش كي طرح عيال ب تنجره عاليه مدارييثاه ولىالله صاحب محدث وبلوي حضرت مخد صفحاصلى الله عليه وسلم- حضرِت اميرالمو منين على لئن ابل طالب. شخ خواجه حسن ابسر ی - شیخ خواجه خبیب مجمی - شیخ بایزید بسطای - شیخ الوتت بد لیج الدین مدار۔ شیخ محمد حسام الدین سلامتی۔ شیخ ہدایت اللہ سرمست۔ حاجی حضور۔ حاجی ظهور يه شخ محركو الياري يشخ وجيه الدين مجراتي -شخ سيد صبغة الله يشخ محمد شناوي -شخ

100 MAN 100

احمة تشاشى - شخ ايرابيم - شخ او طاهر مدنى - شادولي الله محدث د بلوي \_

(مقالات طریقت صفحه ۱۸مولاناعبدالقیوم مظاهری)

شجره عاليه مداريه محدث شاه عبدالعزيز دبلوي محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی کو شاہ ولی اللہ ہے ان کوشنخ اوطا ہریدنی ہے ان کوشیخ ایر اہیم

ہے ان کو شیخ احمر تشاشی ہے ان کو شیخ محمد شناوی ہے ان کو شیخ صبغۃ اللہ ہے ان کو وجیہ

الدین تجراتی ہے ا**ن کومحمدغوث کوالیاری متونی دے <u>و</u>ھے ان کوش**خ ظہور جاجی حضور ہے ان کو ہدایت الله سرمت ہے ان کوشخ مدارے ان کوشخ بایز بد بسطامی ہے

(مقالات طريقت معروف بدفضائل عزيز فيفيه ٨٥ امرتبه محرعبدالرحيم صاحب ضياء)

شجرؤ عاليه مداريمولا نااحرحسن مدرس مدرساسلا ميه دافع كانبورم يدوخليفه حاجي ايداد الله مهاجر على

مولا ناحرحسن \_حضرت حاجی ایداد الله مهاجر کمی \_حضرت مولوی میاں جیو نورمحمہ تھانوی \_ حضرت شيخ المشائخ حاجي عبدالرحيم ولائتي \_حضرت شادعبدالباري امرو بوي- حضرت شاه

عبدالهادي حضرت شاه عصدالدين به حضرت شاه محمر كلي به حضرت شاه محمد ي- حضرت شاه محتِ الله الله آبادي- حضرت شيخ ابو سعيد \_ حضرت شيخ نظام الدين \_ حضرت شيخ

جلال الدين \_ حضرت شخ عبد القدوس گنگو بي اور حضرت شخ درويش محمد بن قاسم اود هي حفزت بدُّ هن بمر الحِجُي - حفزت سيداجمل بمر الحِجُي - حفزت امام الطريقت ير الا الحقيقت سيديد لع الدين قطب المدار قطب الاقطاب رحمة الله عليه - حضرت

طیفورشای \_ حضرت عین الدین شامی \_ حضرت نمین الدین شامی \_ حضرت عبدالله علمبردار حضرت اميرالمومنين على كرم الله وجهه - حضرت نبي كريم عليه التحية والتسليم -( لقل از نذ كرة المتقين جلد دوم صفحه ١١٧)

شجرؤ عاليه مدارميه ولانافضل الرحمان تننج مراد آبادي

مولانا فضل الرحمان شاہ محمر آ فاق ہے ان کو خواجہ ضیاء الدین ہے ان کو خواجہ محمد زمیر ے ان کو جہداللہ نقشبند ثانی ہے ان کو خواجہ محمد معصوم سے ان کو حضرت امام ربانی

京が、神経、10 では、 محق\_ حضرت سيدشاه تاج - سيدشرف الدين - شاه مصطفى صوفى \_ شاه داؤد عارف

بيرگي۔ شاہ پيرن۔ سلطان شيخ حالمہ مجھن كوشہ نشين۔ خواجہ داؤد۔ سيد صدرالدين مخدوم جهانیال جهال گشت سیدبد لیج الدین شاه مدار - حضرت طیفورشامی -خواجه

(تذكرة الفقراء وتذكرة الستقين حصد دوم صفحه ١٤٣،١٤٣)

شجرهٔ عالیه مداریه سید علی نقی بانگر موی این مهدی علی شاه حضرت محمر مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم\_حضرت علی مشکل کشا\_ حضرت خواجه

حن بعرى د حفرت خواجه حبيب مجمى - حفرت خواجه بايزيد بسطاى - حفرت خواجه سيد بديع الدين مداراين على حلبي- حضرت شاه درويش محمه بإنوار مدار ثاني \_ حضرت

سيد شاه حاجي عنايت الله مرمست \_ حضرت معركي شاه عظمت الله اكبر آبادي \_ حضرت شاه نصيرالدين \_محمود بانوار\_حضرت عشق الله شاه \_حضرت شاه الل الله \_حضرت میر سید شاه کلیمن- حضرت سید مهدی علی شاه به سید شاه علی نقی بانگر موی به

( نقل از تذكرة المنتين حصد دوم صفحه ١٦٦،١٦٥)

ان ند کورہ تجرات سے بھی واضح ہو گیاکہ سر کارسر کارال حفرت سید بدلیج الدین زندہ شاہ مدارر ضی اللہ تعالی عنہ کے پیرومر شد سلطان العار فین بایزید

بسطاى عرف طيفورشاى بي اور حضرت سلطان العار فين اور حضرت مسلطال العارفين كى من وفات بقول رائح المع صاور قطب المدارك اكثر سوائح نكاريه لكهي المعين علے آئے ہیں کہ وارسال کی عمر میں مجدافعنی کے صحن میں موسے میں سلطان العارفين بايزيد بسطامي عرف طيفورشاى رضى الله عندس آب مريد موع اور بيوسال

تشيين تك مرشد رحق ك معيت من روكرنعمات وعرفان مصتغيض ومستفيد موت رے اسلے دوسومیالیس جری"صاحب عالم "سميره على كوآپ كى س ولادت مانا سيح اور داخ اور مدلل ومرهن قول ہے۔ جن تعزات في ١٨٥ مع ١٨١ هيا و ٢٥ هيا ٢٥٠ ها من ولادت قطب

Scanned by CamScanner

The sale of سخف داشران بر دلهاواد ماک معانی بغایت قریب تروسائلا کی وجہ سے داول باکشف مرجه اعلی دارده جرکه اورادیدی ب اختیار واشراق اوراو ماک معانی فقیقت کے باب مردے جہت انوارالی کہ ورجب مِين نمايت اعلى مرتبه ركمة اب- جو كوني رے تابال بود ممیشہ برقعہ پوشیدہ وے آپ کودیکتا بے اختیار بحدد کر تا۔ ان انوار 💸 مرروز إرعام كه فقاب از چره براندانج الهيك سبب جوآب كى چيثاني من تاب آن روز مر کراہر چه مشکل يودے پيش تے۔ مربارعام کے دان فقاب پھر وے المحادية اس دن جس كى كوجو نعى مشكل ا ہے آور دے وے حل مشکلات خو د تمو دے میں ہوتی آپ اس کاحل فرماتے مردوں کو احائ اموات وعدم اكل وشرب وسييدى زنده کرنا، کھانے یے ہے بیازر بناخیر 'مامائے بے شت وشوئے گا ذراز جملہ وحولى كے وحوے كيرول كاسفيدوصاف كرلات ويرداد لاخلفائة نامدار واصحاب رہناآیک جلد کرامات میں ہے۔ آپ كام براديوند بمد بظا برشريعت آراسته" كے خلفائے نامار واصحاب كرام كيرتعداد ش (طبقات شاجهانی) موئية بتحى ظاهر شريعت سے آلاستہ تھے۔ سفینة الاولیاء میں ہے کہ حضرت سیدید لعجالدین کالقب شاہ مدارہے شخ محرطیفورشای کے مرید ہیں آپ کی نسبت وارادت یا توبوجہ کبر سی یا کسی دوسر کا منا بُباِتًا حِدِ واسطول سے آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم تک بینچی ہے۔ آپ سے بجب و فریب کرامات اور حالات مشاہدے میں آئے ہیں۔ حضرت شاہ مدار کاورجہ لوم تبریت بلندہ جس کو بیان شیں کیا جاسکا۔ کہتے ہیں کہ باروسال تک آپ نے کچوشیں کھایاجو کیڑے ایک مرتبہ میں لئے مجران کو دوبار ود حونے کی ضرورت نہ پُٹُ اَنَّ بیشہ صاف اور پاک رہے۔ شخ عبدالحق دہلوی نے لکھاہے کہ آپ مقام . ممنت پر فائز تھے یہ سالکوں کامقام ہے اور حق تعالیٰ نے آپ کودہ حسن وجمال عطا نی پر پر المان الم المان ال ب الافات ممره مولاً مع مع مرار كمن بور من واقع بجرو قون ك Scanned by CamScanner

مضافات میں ایک موضع ہے۔ ہرسال جمادی الاول کے میلنے میں (٢ ارى امر جمادى الاول) میں آپ کا مرس ہو تاہے جس میں پانچ چد لا کھ آدی شریک ہوتے ہیں اور اطراف وجواب بندوستان سے روضہ شریف کی زیارت کو حاضر ہوتے ہیں اور نذرائے پیش کرتے ہیں اور آج بھی عجیب عجیب واقعات و کیلنے میں آتے ہیں اہل مندوستان کے چار حصوں میں سے دو حصہ وطبع وشریف تو حضر سے غوث اعظم سید محی الدین عبدالقادر جیلانی کے مرید ہیں اور اشراف زیاد و ترایک حصہ شاہ مدار کے مرید ہیں اور اد فی درجہ کے بیشتر اور نصف حصہ خواجہ معین الدین چشتی کے مرید ہیں اور ہتیہ نصف حصہ مخدوم بہاءالدین ذکریا ملی فقدس الله اسرار ہم کے مرید ہیں۔ (سفينة الادلياة بغية ٣٣ شنراد ودارا فئوه قادري براد رشنشاه اوري زيب ترجمه محمطالط في) میر والکرام ہے کہ معزت یہ لی الدین شاہ مدار مرید سی طبیغور اسطامی کے تھے کہتے ہیں کہ ووبظاہر کچھ نہیں کماتے تھے اور نہ ان کا کیڑا بھی میلا ہو تا تھااور نہ اس پر کھی جھتی تھی اوران کے چیرے پر ہمیشہ نقاب پڑار ہتا تھا۔ نمایت سین اور جمیل تھے۔ جاروں کتاب ساوی کے مافظ اور عالم تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمر جار سوہرس سے زائد بھی واللہ اعلم اور تمام و نیا کاسفر انسول نے بھی کیا تھااورا ہے وقت کے قطب المدار تھاں گئے لوگ شاہ مدار کتے ہیں۔ ان ہے مخدوم حسین نو شتہ 'تو حید نے حسب ومیت مخدوم شرف الدین بماری اسپنے پیر کی کماب موارف ر چی تھی اور فیضیاب ہوئے آپ کے مرید اور خلفاء بہت ہیں۔ ( تذكرة الكرام جري ظفائ عرب واسلام سخيره بمستف ولاناسيدشاه محم كيرا والعلا) اخبار الاخبار ، طبقات شابجهانی اور سفینة الاولیاء کی ند کوره عمار تول سے وانتح سے کدمرکار سرکارال سید نابد کی الدین قطب المدار و منی الله تعالی عند کی نسبت ارادت وخلافت وجركرى ياكى دوسرى ماء يرياني تيدواسطول سے جناب رسالته آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور اقل وسائط واقرب سلاسل ہونے کی وجہ ے تاوب سالتین ولهائے موسنین پر کشف واشراق میں نمایت مر تبداعلی وافضل

من به اور مية قلت وسائط سلطان المفروين كى طويل العرى كاية ويق ب اور قرمت نویا کا طرف مشیرے۔ حضرت مدارباک قدس سره کونه صرف سلطان العار فین بایزید بسطای ون طیفورشای قدس سروالنورانی سے بیعست و خلافت عاصل ہے ہے۔ دوسرے منائخ نے بھی آپ کواجازت وخلافت سے نوازا ہے۔ان مشائخ کے شجرات میں ہی دارپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ورمیان صرف چار پانچ واسطے آتے ہیں۔ چنانچہ فاضل پریلوی کے بیرومر شدسید شاہ والحيين احمد نوري ميال صاحب بركاتي مار بروى قدس سروا بنا شجره عاليه مداريه نقل رح بي جس من مدارياك رضى الله تمعالى عند اور صاحب اولاك صلى الله تعالى مله وآله وسلم کے در میان صرف جاروا سطے ہیں۔ فرماتے ہیں الحديثه رب العالمين والصلوّة والسلام على لهمام تعريفي الله كيليّة جوعالمين كارب ب رموله والبه وصحبه اجمعين امابعد فيقول الفقير ورودوسلام الله تعالى كے رسول اور ان كى اوالحن عفى عنه اجازني بالسلسلة البديعيته تمام آل دامحاب ير، درودوسام كفقير ادا محن عنى عنه كمتاب كه ججمع سلمله عاليه الدارية جدى ومرشدى السيدال رسول بدایمبداریه کی اجازت میرے دادا در مرشد الاحمدي قدس سره عن الحضر ة اليجھے ميال سید آل رسول احمدی قدی سره نے دی ان ماحب عن ابيه السيد حمزة ميال عن جدم كو حفرت اجمح ميال صاحب في ان كوان اليدال محرصاحب عن صاحب البركات ك والديد حزه ميال في ان كوان ك المدبروناعن السيقتل الله الكالفوى عن ابيه واداسيد آل محر صاحب في ان كو صاحب اليداحمن جده السيدمحمه صاحب عن جمال برکات مارمردی نے ان کو سید فضل اللہ الولاء عن الشيخ قيام الدين عن الشيخ كاليوى في ان كوان كروالدسيد احمد في ان قلب الدين عن السيد جلال عبدالقادر کوان کے واواسد محرصاحب نے ان کو عال <sup>أن ال</sup>يدمبارك عن السيداجمل عن الادلياء في أن كو في قيام الدين ان كوفي العارف الاجل الكامل الانكمل مولانابد ليع فلا الدين ان كوسيدها ل عبدالقادر في ان

الحق واليدين المدار ال كشفوري تخميلانله الوسيدمبارك في ان كوسيداجمل (براتگر) م مِثنائ فِن الدين الدين عن امير الموتين دى لوران كومارف اجل كالل المل مولا: على رضى الله تعالى عنه عن سيدالرطين محمد البريع الحق والدين مدار مكننيوري رحمة الله لیہ نے اجازت وی ان کو چنخ میراللہ شای تسكى الله عليه والدوسكم نے ان کو شخ عبد الاول نے ان کو شخ این (النوروالبحاء مطبوعه وكثوربيه يريس بدایوں صفحہ ۲۲ اوالحن احمد نوری الدین نے ان کوامیر الموثنین علی رضی اللہ اتعالیٰ عنہ نے وی اور ان کو سیدالمسلین محرصلی 162,00 الله تعانى عليه وآله وسلم نے اجازت وخلافت اس تجرو عاليه مداريه مين بھی مدار ياك سيدبدلع الدين زئده شاه مدار زنني الله تعالیٰ عنہ اور صاحب او لاک احمہ مختار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے در میان صرف جار وا سطے ہیں۔ چنخ عبداللہ شامی شخ عبدالاول شخ امین اللہ بن شامی امیرالمومنین حضرت على كرم الله وجدر منى الله تعالى عشم إى طرح مولوى سلامت الله مريد وخليفه شاه ا چے میاں صاحب کا تجر و مداریہ حضرت شاوا چھے میاں صاحب ار ہروی ہے آھے آو سند تک قح بر کیا گیاہے۔ اور مولانا عبدالقاد ربدایونی جو مریدو خلیف مولانا فضل رسول کے ہیں اور وہ مریدو خلیفہ شاہ عبدالجید کے ہیں اور وہ مریدو خلیفہ شاہ ایتھے میاں مار ہروی کے ہیں ان کا جر دُمداریہ بھی ای سند کے ساتھ مر قوم ہے۔ (نذكرهالهتقيس) اور مولانا على احمر محود الله شاه ابو بحر صد نقى مورخ بد ابونى كاشجر وكداريه ا الله البركات من اى سند كے ساتھ اس طرح مرقوم بـ خادم الفقراء على احمد محمود الله شاه ايوبحر صديقي مورخ بدايوني مخدوم الفقراء امام الصديفين سيدنامولاناشاه محمد دلدارعلى بدايوني سيدشاه فضل غوث بريلوي سيد آل احمه الجصح ميال مار هر دي سيد شاه حمزه سيد شاه آل محمد سيد شاه بركت الله سيد شاه فضل الله

مراحم سيد محمر شخ جمال اولياء شخ قيام الدين شخ قطب الدين سيد مبال مبدالقة در مبداحم سيد المبل مشاويد ليم الدين له شخري و ما يدور ش بیدامد به بیدمبارک سیدا جمل شاه بدلع الدین مدارش عبدالله شای شخ مبدالاول شخاین بیدمبارک سیدا جمل شاه بدلع دارد در این میدالله شای شخ مبدالاول شخاین حبد مبدة الدين امبرالمومنين حضرت على جناب حضرت احمد مجتبئ محمد مصطفى عملى الله عليه وسلم الدين امبرالمومنين حصرت على جناب حضر عداحمد مجتبئ محمد مصطفى عملى الله عليه وسلم (اشجارالبركات م ٢مولف مولانا على المرحود الله ثاد) ای طرح سیدامیراحمد داعی پوری خلیفه سید شاه خیرات علی شاه کالپوی نے اپنا شجروعالیہ مدار میہ اولیہ اپنی کتاب منھاج الطریقة میں اس طرح نقل کیا ہے مع. اجازت از حافظ سلطان احمر شاه خير ات على عن ابيه سيد حسين على ومعه عن ابيه . حفرت شاو احمر سعيد حوعن ابيه حضرت شاه سلطان او سعيدو حوعن ابيه حفرت ياد فَعَلِ الله وهو عن لهيه سيداحمد وهو عن ابيه قطب الاقطاب حضرت سيد شاد محمر وحوياذعن حضرت شاه جمال اولياء وحوعن سيد قيام الدين حوىجازعن شخ قضب الدين وحو مجاز سيد السادات سيد جلال الدين عبدالقادر وحو مجازعن سيدالمبارك وحو ، فإذ عن سيدالسادات اجمل وهو مجازعن شخ المشائخ حضرت سيد شاه يد لع الدين لختب بقطب المدارشاه مداروهو مجازعن عيدالله شاي وهومجازعن تتخ عبدالاول وحو مجازعن يتخامين الدين وهو مجازعن شمس المشارق والمغارب حفزت على انن الل طالب كرم الله وجهة ومحازعن ختم الانبياء احمد مجتبغ محمصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسلم (منهاج الطريقة) ان مجمى شجرات طيبات مين سر كار قطب المدارر ضي الله تعالى عنداور فخر موجودات احمد مختار صلی الله علیه و آله وسلّم کے در میان صرف چارواسطے ند کور یں جس سے حضرت مداریاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل عمری کا پیتہ ملک ہاور پ کر ۲۳۳ ہ میں پیدا ہونے کی طرف تجی رہنمائی ہور ہی ہے اس لئے ۳۰۳ ہ لئ آپ کی من ولاد ت ماننا صحیح ، درست اور قول فیصل ہے-ای پر جمہور اصحاب سیر کا انفاق ہے اس کے علاوہ دوسری تاریخیں غیر م تاہے شوت اور شوابدود لا کل کے خلاف ہیں-

新報 発表 17 一般 発表 発表 چونکه حضرت قطب المدارر ضی الله تعالی عنه کی عمر مبارک کانی طویل 🔊 ے ٩٦ مال کی عمر مقدی کرامت ہی کرامت ہے اس طویل مدت میں سیکڑوں بزاروں مشائخ ہے آپ کی ماہ قات امر بھینی ہے آپ کو نہ کور و مشائخ کے عادو وہمن **انک**و و میر مشائخ نے بھی اعزازی طورے اپنی اجازت وخلافت ہے نوازاہے لیکن ان 🐧 اجانت نامول کی وجہ سے حضرت بایز پر بسطامی قدس سر و النورانی اور ﷺ عبداللہ 🕽 شای قدس سروالسای کی اجازت و خلافت کا افکاریج حقائق سے روگر دانی کرنا ہے اور سیروں متندمشائغ کی مکذیب ہے۔ "سلسلة الشائخ "كى يد عبارت الل فهم ك لئة اميرت هش اور عبرت یفل سلله کدارید کے بیان می ہے جواس فصل درميان سلسله كدارييكه آل شهباذباخ شهبازباغ الس ببعد يروازرياض قدس كنف انس د آل بلندير وازرياض قدس د آل نسخه خامع اسرارعاكم صفات ولمعه كامع انوار عالم مجامع اسرارعاكم صفات وآل كمع لامع انوار ذات ، غوام ، فرمعاني صاحب اقتداء تنخيد لي عالم ذات و آل غواص بر معانی صاحب الدين ملقب به حفرت شاه مدار قدس سره اقتذاء يتغيد لع الدين ملقب بحضرت شاه العزيزے ظهور پذير ہواہ آپ ر جال اللہ مدار قدس الله سره العزيز كه سلسله كداريه میں سے ایک رجل کائل تھے علم ظاہری ازال دولت مند بطبور آمد مردے بوداز وبالمني مين كمال عاصل تما، رياضات رجال الله تعاتى علم ظاهرى وبالمنى يركمال و مجامِات کے باب می ب تظیر اور اتباع واشت ودرباب رياضات ومجابدات ب سنت مي ب حل تق سيان كيا كياب ك نظير يود دراتباع سنن ببهتا آوردواندك اوائل عمري من اي آپ سياهان حقيق كي مف ين جالط تع آب تعزمعنوى تع ك ورايام لواكل سياح بوواز سياحال حقيقي فتعزب محمع برین حقیق و معنوی کوآپ نے لیے يودمعنوى كه مجمع بحرين هيتى ومحازى رابيود كرليا قارائ سزول في بهت ، مثل ما وراسفار خویش بسیار مشاکخ رادیده بودو كرام كى زيارت كى اور خدمت جالا ك اور ان خدمت كردو ازيثال فيض وخلافت يافة = کین وظافت حاصل کیا۔ آپ کی Scanned by CamScanner

به طالی افرف طیفورشای سے درست بے آخر الام مِن تَفْطيفورشاى نِ آب كوخاوف ديكر

منداقدّاء وارشاد آپ کے سپر و فرمایا۔ یخ

طیفورشامی مینخ میمین الدین شای کے خلیفہ تھے۔ کی حفرت زندہ شاہ مدار نے اگرچہ

بہت سارے مثال کوام سے اجازت و

خلافت حاصل کی ہے لیکن ایے تجر د کر اوت

میں اس سند کواختیار فرمایا ہے کیونکہ اس سندين وسائطا قليل بين اورحضرت نبي كريم صلى

ب-(مللة الشائغ)

لانسبت ارادت اليثال بحضرت بحر الحقائق اراوت كي نسبت برالحقائق والمعاني في إيزيد

والمعانى كشيخ طيفورشاى درست يو دايشال رابعد ادادت بسيار خدمت كرده يود آخر امام

شخ طيفور خلافت داده مندا قتراء وارشاد ملم فرمود ..... پن حفرت

زنده شاه مداراگرچه خلافت واجازت از بسيار مشائخ كرام يافته يود ندلماد رشجره أرادت

خویش این سندرااختیار کردند که درین سندوسائط قليل اندوبه فيض اقرب است من حضرت نبی صلی الله تعالی علیه ولم الله تعالی علیه وسلم سے فیض میں قریب تر

سركارقطب المدارضي الشرتعالى عندك حالات وسوائح جسته جسه ياجماعى طورے سیروں کتب مطبوعہ و متداولہ میں محفوظ ہیں۔ان سب کے ذکر کیلئے ایک د فتر در کارے ان ساری کتاوں میں سلطان بایز پد بسطای عرف طیفورشای شیخ عبداللہ

شاى اورسيد على حلبى رضى الله تعالى عشم اجمعين وغيره سے آپ كامستفيض ومستفيد مونا ثامت ہے اس تناظر میں ایک دہانی کی کتاب انوار العار فین کویا یہ استناد منانا اور تمام روایات مشہور ومقبولہ کو نظر انداز کر کے صرف دہانی کی روایت کی بیاد پر بادر شاہی

فرمان جارى كردينامفتى شريف صاحب بى كاشيوه موسكاب-مفتى صاحب شرم وغيرت اور حلم دديانت دارى كوگر دى رك كريوى ب

باک کے ساتھ رقم طراز ہیں کہ "آج کل داری صاحبان جو مضور کے ہوئے ہیں كر معزت مدار صاحب قدس سره كي عمر مبارك الحج سوسال كي تقى اور آپ دوسرك

يا يمرى بحرى من بيدا بوع تقيد بحى افسانت-"

新作品等 11 な事情

مجهاميد بكراني خاتم القتهائي اورمحقق العصرى كآثر مي مفتى صاحب

اب فدكور وولائل وبراجين كے يڑھنے كے بعد ايك كى تقيقت كوافساند منانے كى كوشش

مفتی صاحب کو شاید معلوم نسین که قطب المدار کی سیرت وسوار مح کی

عاری نظر آنے گئے ہیں۔میرے خیال میں مداری ہونا کوئی ہری بات تو نہیں ہے۔

سوسال متاتا ہے توبیقیناس کی بات کی ہوگی کہ وہ توہرایت کے نورے ویکتا ہے اور عایت کی روشی میں میان کر تاہے۔البتہ جو فخص رشدو مدایت کی حقیقت سے محروم

ہوکر صورت ہے معنی ہو گیاہے دو ضرور حق کی محذیب کرے گالور حقیقت کو انسانہ

آغوش صدف جس كفيبول منسي ب و و قطر وُ نیسال مجمی منا نمیں گو ہر

" داریوں کے میان کے مطابق حضرت دارصاحب ایسے باعظمت تھے کہ چرسے ؟

نقاب ڈالے رہے تھے اور جب فقاب افھاتے توجود کھتا مجدہ میں گریرہ تااس کے علاوہ

محدث عبدالحق داوى ، اورداد افتكوه قادرى اورد كر قادرى محتقين فيان كياب

ووان کی طرف بے شار کرامتیں منموب کرتے ہیں۔"

مفتی صاحب ماریوں اور قطب مار پر تعریض کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ

حالا تکدمفتی صاحب کو خوب معلوم ب کد مداریاک کی اس کرامت کو

نسیں کریں گے ور نہ بہے ممکن ہے کہ ان کی سنیت خود ایک افسانہ بن کررہ جائے گی۔

كتابى عاربول سے زياد وچشتى ، قادرى ، مېروردى اور نقشېندى علاء نے شاكع كى جي یاان علاء کی کتابی زیاده دیکھنے کو ملتی ہیں جو قادری یا چشتی یاسروردی نقشوندی پہلے میں اور بعد میں مداری میں لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ مفتی صاحب کوب سارے علماء

جس کے دل میں قطب المدار کی محبت ہے وہ مداری ہے اور وہی رشد و بدایت کے نورے منورے جیساکہ مجدوالف ٹانی کافرمان ماسیق میں نقل کیا جا چکاہے۔ پس اگرر شدو بدایت کے نورے منورو مجلی ہو کر کوئی مداری مداریاک کی عمر شریف یا چ

## Scanned by CamScanner

新作品等 11 子の教育の اصل میں فتی صاحب این منصب اور آم کی طاقت سے عوام میں یہ تاثر چھوڑ ناچا ہے ہیں کہ مدار پاک حضر ت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر امتیں ہمی سب فرضی ہیں جن کا متبار نسی*ں کر* ناچاہئے۔ بدار د خنی میں بھلے ہی اپنا پورازور لگادیں لیکن جولوگ بدارے محبت کرتے ہیں وہ محبت کرتے رہیں مے قطب المدارے دعمنی مول لے کر ہدایت وارشاد کی حقیقت ہے ہرگز ہرگز محروم ہونا نہیں چاہیں گے اس لئے کہ انہیں اتا تو ضرور معلوم ب كدانشرتواني كاس ولى سے عداوت ركھناانشرتعاني سے جنگ مول لينے كے متر اوف باورالله تعالى ، جنك مول ليمّان ليخ جنم كارجر ى كرانا بالعياذ بالله مفتى صاحب!جب آپ كويد تعليم بى كد حفرت بد يع الدين زنده شاه

مدارض الله تعالى عنه "قطب المدار" تق تو جريه بمى تليم كرنايز ع كاكه قطب المدار سرليا كرامت مو تاب وه مجمع الصفات سرور كائنات فخر موجودات صلى الله تعالى عليه وآلدوسلم کانائب، خلیفه اور مظهراتم ہو تاہ۔ (فصوص الحکم) اس کے نور ظهورے عالم تاريك نوراني ہوتا ہے۔ (كتوبات) عالم علوى وسفلى كے تمام موجودات (جس ص آب ہی شامل ہیں)اس کے وجود کےسب سے قائم وقے ہیں (مراة الاسرارس ١٩) تمام عالم كے كاروبار كاكى يروارو عار بوتا ہوار تمام نظم ونسق اى كے باتھوں نافذ بوتاب اور نفاذیاتاب (شریعت وطریقت نوری میال ص ۱۱۵) اخبار الاخیار وسفیت الاولياء اورطبقات شاجماني وتذكرة الكرام كى عبارتين بره كرآب بحى مداريول كى مف من آجائي اورعظمت قطب البداركا قصيده يزع اور محبت قطب البدادين

ووب كرآب بھى ماريول كے جم زبان جوجائے كه "حضرت مدارصاحب ايے با عظمت سنے (اتاحین وجیل تھے)کہ چرے پرنقاب ڈالے رہے تھے اورجب نقاب اللهاتے توجود كيمنا سجده من كريونا"

چن میں سطخ نوائی مری گوار اکر

كدنير مى جى كرتاب كارتياق منتىصاحب كاكيب سرااعتراض يه بهى ب

"الی صورت میں جبکہ حضرت دارصاحب حلب میں پیدا ہوئے الن کے ذکرے تاری تمام کتابی پر ہوناچا ہئیں۔ مداری حضرات کے بیان کے مطابق آگر حضرت مارِ صاحب کی ولادت من دویا تین جری میں ہوئی ہوتی تو کیاوجہ تھی کہ پانچ سوسال تككى مورخ نے ان كاتذكر وسي كيالور مندوستان چھوڑ كربلاد اسلاميہ كے مورضي کوان کاعلم ند ہو سکا جبکہ ان ہے بہت کم درجہ کے بزر محول سے ان کی کتابی مالامال (الهنامداشرفيه ص ٢ سنومر ١٩٩٨) مفتى صاحب كواكريد حقائق كے اجالے مين قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاحلبی ہونا نظرنہ آ سکے لیکن بیرا یک کچی حقیقت ہے کہ حضرت مدار پاک حلبی بیں آپ خودار شاد فرماتے ہیں"انا حلبی بد لیج الدین اسمی" میعنی میں حلبی ہوں اور میرانام بدلیج الدین ہے۔ حضرت خضر علی میں اوعلیہ الصلوة والسلام نے حضرت مداریاک کو مخاطب کر کے ایک خطاب فرمایا ہے جس سے حضرت زندہ مدار رضی الله تعالی عنه کی اصل وسل اوروطن کاعلم موے واضح طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ چانچه فرماتے ہیں قال الرجل اي خضرياولدي اے صاحبزادے ابلاشبہ تمہاری اصل ان شيعتک لمحمديه و محمد ك ب منى فاطمى ب اور نسل علوى تربتك فاطمية وبذرك ب اور بیدائش حلبی ہے عقریب اللہ علوية وميلادك حلبية تعالى تنهيس كرامتول كابدارادر علامتول سيجعلك الله مدار كالحوسائة الكوامات وصحارالعلامات الكواكب الدارية م ٢٥ مطي مجيد سيدراس) تراحم جانى فرمات ين الحمدلمن اوجدقطبأحلبيا اعجوبة منشأه فريدأعلويا

اے پروردگار تونے اپنا سطیم قطب المدارے ذکرے تاریخ کی کمائٹ ى مورخ سے پانچ سومال تك اس كا تذكره كيوں شيس كرايا؟ اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے بلاد کے مور خین کوان کے بارے میں كول حيل وتحاتا؟ یہ تیزن سوالات خدائے ذوالجلال ہی ہے یو چینے کیلئے کیوں گذارش کر رباہوں؟اس لئے کہ اس نے اپنے محبوب قطب المدار کو عوام و خواص کی نظر دل ے مستورر کھالورا ہے وامن فیرت میں اضحیں چھیائے رکھا۔ ایسااسلئے کیا گیا کہ يول صاحب مرأة الاسرار" شابدان حصرت لايزال خلائق سے جي بوع موت ہیں یعنی حق تعالی کی درگاہ کے حاضرین و مقرتان لو گول کی آنکھوں سے جیسے جوئے ہوتے ہیں اور اہل حال اور انسان کامل کے سواان کو اور کوئی شعیں جانتا اور نہ کوئی سمجھ (مركة الامرارص ٢٩) مشائخ نے نکھاہے کہ اولیاء اللہ کی کئی فتمیں ہیں بعض بے صفت وب نشان ميل يعنى ذات بارى تعالى مي محوومت غرق بين اور يعن باصفت مين يعنى حالت ا منفراق ومحویت سے نکل کرعالم صحود ہوشیاری میں میں اورا پی ذات و صفات اور تعین کے ساتھ رہے ہیں اور لوگ ان کے صفات سے بھر و مند ہوتے ہیں مثلاً بعض اولياء الله كواتل معرفت كبته بين بعض كواتل معامله بعض كواتل محبت اور بعض ابل توحيد بير - ليكن اوليائ كرام كاكمال اور آخرى مقام ب صفتي اورب فشاني بيان كيا جاتا ہے \_ ب نشانى سے مراوكشف ذاتى ب يعنى فنافى ذات الله جوت حدياء مقام اوراعلی وار فع درجہ باورجس كى بيان يس قلم وزبان قاصر وب اس يس-(مراتالا مرارس مدا شخ عيدالعان چشي) ماں میں کا تو حد آ تو سکا ب تمرے دماغ میں مت خاند ہو تو کیا گئے

الل حقیقت پر سام استخفی شیں ہے کہ اللہ تعالی نے جب جابا کہ نور وحدت تلور کثرت کرے توسب سے پہلے اس نے نور محمری سلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو بیدافر مایالوراس کانام ام الانوار رکھاجس کی و ضاحت اس حدیث یاک ہے ، و تی ہے اول ما طلق الله نوري يعني سب سے ملے الله تعالى نے مير انور تخليق فرماياجس طرح اولا وآدم كم يبيدائش مال سيمو تي بياس طرح تمام انوار كا ظهور اورتمام كلوقات و موجو دات کاوجود ای نورے منعبۂ شمود پر آیا بیہ نورازل ہے لید تک دریائے وحدت ہے مانند حباستصل ہے بھی او پرجلو وکر ہو تاہے بھی نور ذات میں غیب ہو جاتاہے سالک جب نور ذات کی طرف متوجه ہو جاتا ہے اور متوجہ رہتا ہے تواس نور کی چک علی ہو کر سالک کوا ٹی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور سالک کے اندر کی نورانیت ایے مرجع لیتنی نور محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف عروج کرتی ہے اور جب نور محمدی ہے متصل ہو جاتی ب توسالک بر بحویت واستفراق طاری موجاتا ہاورجدانی کی طاقت باتی نمیں وہتی ہے اور وو( لي مع الله وقت لايسعني فيه ملك مقرب ولانبي مرسل؟ مظر من جاتا ہے ) سوائے اس کے کدائے جاہت وارشاد کے منصب پر فائز کیا جائے۔ حطرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه كامعالمه بهى ايهاى تحار حضرت امام یا فعی رحمة الله علیه نے تحریر فرمایاے که الله تعالی قطب کے احوال کواجی غیرت کے سبب عوام وخواص دونوں سے بوشید در کھتاہے۔اس قول كواس حديث مبارك سے استدال كيا جاسكتا ہے كه سركار مدينه صلى الله تعالى عليه وآلدوسلم نے صدیث قدی می فرمایاولیای تحت قباءی لا يعرفهم غیری میرے دوست میرے قبار حمت کے اندر مستور ہیں ان کو میرے علاوہ حضرت ملاعلى قارى وحمة الله عليه رساله معدن العدني من تحرير فرمات ہیں کہ خیال ہے ہے کہ حضور پر نورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں حضرت اديس قرني رشي الله تعالى عنه بي قطب تتح كيول كه آپ رشي الله تعالى عنه بي مستور الحال رج تھے۔حدایة الاعنی میں بھی کی لکھاہے کہ عمد نبوی صلی الله علید وآل وسلم میں

عفرت خواجه لولين قرني رضي الله تعالى عنه مرتبه تطبيت ركحت تتير (سوائح اولین قرنی عن ٢٩ ـ ٢٠ مطبوعه رضوي آباً \_ ً بلا شك وشبه اي طرح «عزت بدلع الدين قطب المدار رحني الله أن مدير بب ألجيت عالمي فالبرجي تواوليا، ي تحت قباء ي لابع ال غیری کے جامد میں ملیوس و کر موام و خواص کی نظروں سے مستورو مخفی دورے الله تعالى فيرت كے عب آپ كواسے قرب اقرب ميں ركھ كراوكوں كى نفر ے جمبا کرر کھتا اور جب باؤن ر فی حدایت وار شاد کے منصب میر فائز کئے جائے: عامه وقت الله تعالى جتناي بيزي ے احوال ہے لوگوں کو واقف کرا تالور چو نکہ آپ نے ایشیاو پورپ کے اکثر مذات وممالك كادور وفر ماياب آپ كى چلدگا بين اور آپ كے نام كى نشانيال اس كى شام جر. پس ایسے میں جب کر کسی ایک ملک ماشر میں مقال طورے آپ نے تیام میں آب مورثیمن کا آپ کی سیرت و سوائ کاواضح طورے ذکر ند کرنا کوئی تعجب کی بات سی ب اور مجر ذکرنه کرنے سے آپ کانه جونالازم شیں آتاہے که عدم ذکر عدم ڈُرُ مدرے نے تری آنکھولیاہے چھیایا جن کو غلوت کو دو بیابال میں و واسر اربیں فاش اب فق کے اختام پر مفتی امجدی صاحب ایک شاوت بی کرے ہوئے و قبطراز ہیں اب اخیر میں ہم خودایک مداری صاحب کی شمادت ہیں ک<sup>رے</sup> درا قتباس الانوارات كه دررساله اليمان اقتباس الانوار من رساله محودي محمودی کہ تعنیف شیع محمود مرید شاہ مدار حوالے سے منقول ہے بید رسالہ شاہ م است ی آرد مداران اواسحاق شای ور کے مرید شخ محودی تصنیف ؟ ... لمت موى عليه السلام واز فرزندان ان اواحاق شاى موى عليه السام عارون عليه السلام وشاكرومذيف شاى ك فربب من تن اور بارون المام كى اولادين سے منطقه شا

ے مجرات دروایات سے ظاہر ہے۔ رے ملطے کا سورج توہے آج بھی در ختال جو کوئی نہ دیکھیائے تو نگاہ کی خطامے اصل میں مفتی صاحب کے معتبر و متند مولف نے جس رسالہ مجرور كاحواله دياب دور سالد كنتورك شيعول كالزهنت س بحر اجواب الم اوب الل ذبان عبارت كے تورو كي كر بجو كي بول كے كد ايك مريد صاوق ايك كال كيلي التم كاوجي زبان استعال ميس كرسكتاب-پہلے تو حضرت قطب المدارر ضي الله تعالى عند کے والدين كريمين إ ملمانوں کی جماعت ہے تک نکالنے کی کوشش کی مخی ہے اور پھرای کے ذریعے آپ ك سادت كالجى الكادكر دياكياب تاكد عظمت قطب المدارير كارى ضرب لكائى جاسي روافض نے یہ شوشہ چھوڑااور دیویدیوں وہابیوں نے باضابلہ اس ميزوايخ مرافعاليا اصل مين روافض اينے علاوه سمى كوسيد ماننے كيلئے تطعی تيار نسي میں۔ان کے یمال معار سادت رفض ہے تی کیا ہی جلیل القدرسد موہر از سیدند مانیں مے اور کوئی کیسائل وکری مجھی قوم کا آج رافضی ہو جائے کل سے دو میرصاحب ہے اور خوارج توسادات کرام کے از لی دعمن ہیں ہی کو فیہ وشام کے خارتی مول یا بندوستان کو ہالی جیشہ میر سادات کے خوان کے پیاسے رہے اسمیں رافندوں اور خارجیوں نے حضرت غوث اعظم قدی سرو کی سیادت کا اٹکار کیا تھا جس کے جواب میں ملاعلی قاری نے نزعة الخاطر تصنیف فرمائی او ف**اسمنگر ملوی سلمہ** اللہ عن نظرالز ہاں نے اپ نووں میں اس کامنہ توڑجواب دیاہے غالم میر اردی سے استدا کیا گیا کہ شید لوگ كتے بيل كر معزت سيد عبدالقادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه سيد نهيں بيل اور نه فن منی کی اولاد میں میں میریانی فرما کر کتب معتبرہ شیعہ و سی ہے نقل عبارت ک<sup>ا</sup> صخدونام كتاب تحريه فرمائين آپ جواب لکھتے ہیں صور سيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه يقيناً قطعاً اجل سادات <sup>كرا.</sup> Scanned by CamScanner ہے ہیں حضور کی سیادت متواتر ہے حضرت سیدی لام اوحد اوالحن کنی قدس سرہ

كى بېية الاسرارشريف اورامام جليل عبدالله عن اسديافعي شافعي كي اين الفاژ وعلامه

على قارى كى نزهة الخاطر اورمولينا نور الدين جاى كى هجات الانس اور ﷺ محقق عبدالحق محدث د بلوى كى زبدة الاسرار وغيرتم اجله كالركي معتدات اسفار ملاحظه بول.

..... الفضيول كى كتابى ميرے كتب فانے ميں نبيں بي نه ملمانوں کوان کی بات پر کان ر کھنا جائز۔ میں رسالہ روالر فضہ میں کتب معتدہ کثیرہ دو لا کل

قاظعه منيره سے ثامت كر چكامول كه روافض زمانه سب كفار مرتدين بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرمات بين ؟ اياكم واياهم لايضلونكم ولايفتنونكمان تدرر بواوراشي اي

ے دور کروکس وہ حمیس بر کا نہ دیں کس وہ حمیں فتد میں نہ وال دیں۔ رافف اس کے یمال تومعیار سیادت رفض ہے کی کیمائی جلیل

القدرسيد ہواہے ہر گزميدنہ مائيں مے اور کوئي کيسائي رؤيل قوم کا آج رافضي ووجائكل سرماحب وسيعلمون الذين ظلمواي منقلب ينقلبون والله تعالى اعلم ( فآوی رضویی ۲۹۹ جلد دواز د بم کتاب اشق)

انعيس ردافض وخوارج نے حضورسيد قطب المدار زنده شاه مدار رضي الله تعالى

عند كاعظمت نب، و فعت نبت اور عمر مبارك كاانكار كيا به اوراكار الل سنت كي تلمی کہوں میں اپنے مطابع ہے تحریف و تبدیل کرے شائع کر دیا تھے یعن اہل تلم وحو كاكها مجيئ اورائي متحقيق ميس حق حقيقت تك نه بينج سكة انوار العار فين سح مصنف نے حوالہ اقتباس الانوار جس رسالہ محدودی کاذکر کیاہے دو محرف روافض ہے کمن پور شريف ميں رساله محدودي كا معيح اوربب بى قديم قلى نسخه موجود بيكن اسمين

اس متم کی کوئی عبارت نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے چونکہ وہابیوں پراعماد کیاہے سيهديهم طريق الهالكينا ال لئے دہ بھی اند میرے میں ہیں اذاكان الغراب دليل قوم

جو فحض ادب وزبان سے ذرالگاؤر کھتا ہے وہ نہ کور وا قتباس الا توار کی عبارت ہے۔ ۔ فوب مجولے گاکد ایک مرید صادق اپنے بیر کائل قطب المدارے حالات رقم كرنے ميں اس طرح كاسيات ، دكيك اور بادب ب ولهجد اور كفتيا اغراز مان از نیں کر سکتا ہے اور نہ بی اس اسلوب تحریم میں اپنے شی کاؤ کر کر سکتا ہے۔ ورانہ مفتی امحدی صاحب نے انوار العار فین کی ہے عبارت پیش کر کے جمال حضر سے ۔ یاک قدی سر وی طویل عمر مبارک کو مجم بتانے کی کو شش کی ہے وہیں یہ ہمی ہڑے کر : جایا ہے کہ حضرت بدیع الدین شاہ مدارر منی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسر اکیل تے <sup>ا</sup> کے والدین میودی منے مینی وسینی سادات میں سے نہیں ہیں۔ لیکن مفتی شریف صاحب بان عےمعتر مصنف حافظ محمد حسین مراد آبادی یا تھی اور کے لکھ دے ہے حفرت ذنده شاه مدار رضی الله تعالی عنه کی سیادت پر کوئی مجمی اثر نسیس پژتا ہے۔ وار ا بنا سین سب کے خود امین میں آپ ابنانسب بربان خود اس طرح میان فرماتے اور اناحلبي بديع الدين اسمى وجدي مصطفى سلطان دارس محمدا حمدو محمودكونين يعنى صطبكاباشتده مول اورميرانام بدالاالميز ب ال كى طرف سے حنى اورباب كى طرف سے حينى سيد ہول ميرے نائے مين سلطان دارين محمر صطفی صلی الله تعالی عليه و آله وسلم چيں جن کی تعريف کو نين بر ک جاتی ہے عنرت سيدبد ليج الدين قطب المدار زعره شاه مدار رضي الله تعالى عنه کے اس بیان کے آھے کسی دیوہ یدی وہالی کی پیش کر دہ عبارے کو قابل اعتبا مجسل بھری اور ہے و قوفی ہوگی۔ ب نامەيرىدىج الدين قطب المدار رضى الله تعالىٰ عنه حضرت قاضی حمیدالدین ناموری قدس سرہ القوی نے اینے ملفو ظات میں آ<sup>پ؟</sup> فجرئ نسباس طرح نقل كياب كه آنخضرت اجليه از اولادا مجاد حضرت على آب حضرت موالى على كرم الله وجد الكريم الن افي طالب كرم الله وجدء واسم پدر كاولاديس يين بهت برگ تي مالک بیں آپ کے والد ماجد کا اس کر ال

أن عالى قدرسيد على حلى لنن سيد بهاء الدين بيريد على خلى الناسيد بهاء الدين الن سيد ائن سيد ظبيرالدين لئن سيداحمر ائن سيد علىمرالدين لئن سيداحمد لئن سيد محمد لئن محدان سيداماعيل لنن امام الائمَد سيد سيدا سأعيل لتن المام الامام سيذ بعفر صادق جعفر صادق لنن لمام الاسلام سيد محمر باقر لنن للم الاسلام سيدمحر باقرائن للم الدارين ويند إنن الم الدارين للم زين العلدين المام زين العليين لئن المم الشيداء المحيين انن لام الشبداء امام حسين لئن امام الاولياء انن المام الاولياء حضرت على كرم الله وجد الكريم حضرت على كرم الله وجد الكريم ونب ماوروك .... نام والده ماجده والدهماجده كانب نامدييب...والده أتخضرت فاطمدناني عرف فاطمه تعبريزي المجدد كانام ناي فاطمه ثانيه عرف فاطمه وخترسيدعبدالله انن سيد ذابدلن سيداد محمه لتشبريزى دخترسيد عبدالله انن سيد ذاجدان انن سيداد صالح انن سيداد يوسف انن سيداد محران سيداد صالح انن سيداد يوسف سيد اوالقاسم لنن سيدعبدالله محض انن الن سيداو قاسم لنن سيد عبدالله محض حفرت حسن منى لنن الم العالمين حفرت الن حضرت سيدس منى لن الم العالمين الم حسن من امير الموشين حفرت على حضرت لام حسن من امير الموشين حفرت على كرم الله وجيد الكريم كرم الشدوجيد الكريم (متف الجائب تلى ص٥) رساله مولينا عبدالبلط تؤتى عن بحى آب كالمجرونب اى طرح دون ローラン بالكه كنيت أتخضرت اوتراب ولقب شاه الحجيم علوم بوكه أتخضرت كماكنيت اوتراب مدارونام سيدبد يع الدين است آل حضرت باور لقب شاو مدار باورنام سيدبد يع از جانب پدر حيى وازمادر حنى است و الدين بآب والدماجد كى طرف سے این نب نامه سیح از کموات مخدوم المینی اوروالده اجده کی طرف دی قاضی حمیدالدین عاکوری نوشته شده بین مخدوم قاضی حمیدالدین عاکوری کے سدد لع الدين الن سدعلى على الح التوات عديم نب المدورج كياكيا Scanned by CamScanner

وطنش طب تاريخ تولد غره ماه شوال الميسيديد ليع الدين الن سيد مل م وت فجرروزود شنبه درسد سه صد بجرة الع آب كاو من حلب ، ال كم شوال وقت جحرروز دوشنبه تمري النبوي حياتش يانعدسال (ماشية كرة الستقين اول ص ١١ مطبوعه الجرى ٢- آپ كى حيات باغ كر (01710) مراة الانساب مي آب كاسلسله نسب اى طرح ورج ب يعن در سيديد بع الدين قطب المدارسيد على سيد بهاء الدين سيد ظهيرالدين سيدام أ ثاني سيدمحمر احمر سيداسا عمل اول سيدنا جعفر صادق رضي الله تعالي عنه (مراةالانساب ص٢٥١ـ١٥٧) حفرت خضر علی نبیناد علیہ الصلوق والسلام کے قول سے بھی اس کی ہئر موتى ہے۔ آپ فرماتے ہيں: ياولدى ان شيفتك لمحمدية وتربتك فاطمية وبذرث عملوية ومسيلادك حلبية سيجعلك الله مدار الكرامات محار العلامات يعنى ... اے صاحبزادے ابلاشية تماري اصل محمري بـ أ فاطمی ہے اور نسل علوی ہے اور پیدائش حلبی ہے عنقریب اللہ تعالی حمیس کرا موں كالداراور علامتول كالحورمائ كا (الكواكب الدرارية عن ٢٩ شخ احد بن محرقاني مطبع مجيديد درار) حفرت علامه احمرین محمر قانی قطب المدار کی ایک منقبت بیل آپ ک عالى نىپ كى ترجمانى اس طرح كرتے يى : باسع وكنية مشابه جده هذاعلي تراب يمدح یعنی حضرت زندہ شاہ مدار نام اور کنیت میں اسپنے داوا حضرت علی کے مشابہ ہیں ج<sup>یب</sup> اور آب کر کرنگار اجاتا ہے۔ السيدابن السيدابن السيد عنه العواطرفي الدناتترث Scanned by CamScanner





مبارک علاء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل سے ای مقام کی طرف اشارہ ہے۔ (مراة الامرادس ١٥٥١) الس بسااو قات ولایت موسوی کے غلبہ کی وجہ سے حضرت مداریاک کو حضرت موی علیه السلام کے ند بہب میں اور حضرت بارون علیه السلام کی اولاد میں شاركر دياكيا حالا نكه آب يني دين سيديس \_آب كوند بب موى عليد السلام واولاد باروان عليه السلام من شار كرياب يوى فلطى ب\_ كجه لوگ حضرت سيد باسيد علاء الدين صار کلیری کے بارے میں ہمی ای طرح کی غلط بنی کے شکار ہوئے ہیں مشاہ شیخ عبدالرحمال چشتی صابری مراة الاسراد می حضرت صابر کلیری کے متعلق لکھتے ہیں کہ "آپ انہیائے بني امرأيل كى اولادين سے تھے جن كاسلم نسب موى عليالسلام سے جالما ہے۔" ایک صابری مریدو خلیفہ ہونے کے باوجود صفرت فیخ عبدالرحمان چھٹی کی سے تحقیق قابل قبول نبيس ہے حضرت علاء الدين صاير كليري رحمة الله تعالى علية هنرت خواجه فريدالدين سمنج شکرے مرید و خلیفہ اور داماد میں اور بھانج بھی مال کی طرف سے آپ کاسلسلہ منب حضرت بلا فريد عنج شكر قدس سره كي طرح امير اليومنين سيدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عندے جا الماے جبکہ باپ کی طرف سے آپ کاسلسلہ سیدناسیدالم جعفر صادق رضی الله تعالی عندے ملاہے۔اس طرح آپ ال کی طرف سے فاروتی میں اورباپ کی طرفء جعفری حینی سید ہیں۔ حضرت سيدعلاء الدين صابركليري كانسب نامه والدماجدكي طرف سرآپ كاشجرة نسب يه بر سيدعلاء الدين على احمد صابر كلير رحمة الله عليه انن سيدعبد الله انن سيد فتح الله انن سيد نور محمر ائن سيد احمر بن سيد غياث الدين ائن سيد بهاء الدين ائن سيد واؤد ائن سيد تاج الدين ابن سيدمجر ابن سيد ضياء الدين على ابن سيد اساعيل اول ابن سيد بالجعفر صاوق رضى الله تعالى عند لن سيد نالهم محمر با قرر صى الله تعالى عند لن المام ذين العابدين الن

京の大学とは、AT とのない。 1.1 とのできる。 1. الم الشهداء سيدام حسين رضى الله تعالى عند انن مولائك كائنات سيدنا على كرم الله ... (مراة الانساب ص ١٤) ماں کی طرف سے آپ کانسب نامہ یہ ہے فى فى جيله خاتون خوامر خواجه فريدالدين منح شكرر حمة الله عليه بنت خوام الدين المشبورب سليمان الن خواجه شعيب المن خواجه احمدالن خواجه يوسف الن خرير محمدانن سلطان شماب الدين لتن شخ احمدائن خواجه تصير الدين انتن خواجه انن محمد و خواجه سليمان انن خواجه مسعوداتن خواجه عبدالله أصغراتن خواجه ايوالقح ائن خواجه اسحاق لنن لداميم ادهم لن حضرت ناصرالدين الن سيدنا عبدالله وشي الله تعالى عنه ال سيدناعمر فاروق اعظم رضىالله تعالى عندر (مراة الانساب ص ٣٩ مولياضياء الدين احم علوى تقشيندى مجد دى مطبوعه ٥٣٠٠ ان الغرض كمي ني كى ولايت ومشرب ير مونے كى وجدے كى بھي دلي انب اور ند بسنس بدل جاتا جن او مول نے سید ناسید بدلیج الدین قطب المدار رضی الله تون عنه كو لمت موى كاوراولاد بارون عليه السلام ميں بتايا ہے بيدان كى بہت يوى بحول او فحش فلطى بح جر كز بر كز قبول نسين كياجا سكار حضرت زنده شاه مداراویسی میس حضرت قطب المدارز عموشاہ قدس سر ہادی پرزگ ہیں آپ ہے آپ کے مریدو خلیفہ قاضی محدو کنتوری نے شجرہ دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرہایا اكتب اسمك ثم اسمى ثم اسم محمدصلى الله تعالى عليه وسلم يعنى اينانام تكعو فحرمرانام اوراس كي ودحفرت ومصطفى صلى الدندا عليه وآله ولم كانام إك لكمويك تمرا شجروب حضرت سيدنامير اشرف جما تكير سند رحمة الله تعالى عليه في آپ كاويسيست كاذكراس طرح فرماياب كه معرت شفيد لع الدين ملقب شاه مدارنيز المصرت شفيد لع الدين ملقب شادمه الحكالادواعد عضرب عالى واضيرواهن المحالوكي موع بين آب بهت عادا

علوم نوادراز بمياوسيمياور يمياد كيمياء از مشرب والي بين بعض علوم نواور مثلاً ایثال معائد شده که نادرازین طاکفه میابیمیا، ربمیاادر کمیاکاآپ معات مواہے کہ شاؤو ماوری کی کے یاس علم ہوتا کے راباشدوریک سفر مکم معظمہ زاد حااللہ ے مکمعظمہ زادھااللہ شرفاد تحریما کے شر فاو تكريماهم صحبت بوده ايم واستفاده ایک سفریس ہم دونوں ساتھ ساتھ بمديكروا قع شدوبه تصاورا یک دوسرے سے استفادہ کیا۔ (لطائف اشرفی) بساس نسبت كى ماء يرآپ كى جدى درشدى نستول سے توانكار جيس كياجاسكالوراكر كوئى افكاركرے توبياس كى دانى ق تو موگى؟ حضرت قطب المدار فناء الفناء اوروراء الوراء كمقام يرفائز تح بلحد اس سے ہی ترقی کر کے مقام محبولی حاصل کر چکے تے بمالو قات آپ تصور ذات میں ڈوبے رہے اورجلوہ دُات میں متفرق ہو کراپنوں پیکانوں اور عوام وخواص سب کی نظروں سے مستور ہوجاتے اور مجھی مقام صدیت کا غلبہ شدید ہو تا تو محلوق سے بالكل بي نياز موجات كي لوكول في شرت دى كد آب كاكوني مال باب ضيم ب آب بغیر والدین کے پیداہوئے چنانچہ حضرت میسیٰ جو نپوری نے آپ سے ایک مر تبه به سوال کیا که دمى كويندك آتخضرت ادرويدر غدار نداس نوع چكونديدد اليني لوك ميان كرتے بي كة تجناب كوكى ادريد رئيس بي يدكي بوسكاب ؟آب فيولاً ارشاد فرمايك خداك تعالى قادراست كه بغير مادرويد رآفريند چنانچه آدم عليد السلام كه مادرويدر نبودوعيسى عليه السلام راكه پدريود يس آفريدن خدائ تعالى چه عجب است اے عزيز ولاوت دونوع است کے ولادت صلی کہ از ادروپدر تعلق دارد دوم ولادت ارشادی یعنی خداتعالی قادرے کہ بغیر مال باپ کے پیدافر ادے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام كو بغيرال باب كے پيلافر مايا ور حضرت عيلى عليه السلام كاكون باب تھا؟ پس خدا تعالى ک تخلیق میں کیا تعجب ؟ اے عزیز ولادت کی دوسمیں میں ایک ولاد مسلی جومال

U

1

j.

4

اب ي علق ركمتي إور دوسري ولادت ارشادي-(عاشيه تذكرة المتقين ص١٣٨) اس سوال وجواب سے حضرت زندہ شاہ مدار قدس سرہ کے حسب نر کانگار سیس کیاجاسکتاہے اور اگر کوئی انگار ہی پر آمادہ ہے توبیداس کی کور فلتی ہے۔ گرند بید بروز خیره چثم چشمه ٔ آفاب داچه گناه تحی بزرگ کے وقت خاص ومقام خاص کے اقوال کو غموم کا جامر نمیں پریا جاتا۔اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو تو فیق عشے کہ اولیاء اللہ سے محبت رحیس ان کی عقیدت واحرام جالا کی ان کی محبول میں زندہ رہیں اور ان کی صحبت بار کت ہے ستفيد ومشفيض مول الن كى شان مين هر كز هر كز الب تنقيص و د بان تو هين نه كحوليس اور خصوصیت کے ساتھ مفتی شریف الحق امجدی صاحب سے گذارش کرتے ہیں كه آب الناجله اولياء كرام كے بارے من بغير تتحقيق انيق كوئى فتوى صادر نه فرماكي اورا بی رائے اور قیاس فتوں میں نہ شامل کریں کہ آپ کی عمر ضعیف اب یہ اجازت نسیں دی ۔ اپنے پیران سلاسل کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی بارگاہ قطب المدارين حاضري دين إنى غلطيول سے توب كرين ،اسے كے اور لكھے ير معافى اللين اور قطب المدار كى محبت وعقيدت كواسي لئ مدارنجات جاني اوراس مين دين ادنيا اورآخرت كى بهلائى مجيس حضرت مجد والف ثاني قدى سره النوراني كافريان بيش نظر ا "قطب ارشاد کمالات فردیه کا جامع ہو تاہے وہ بہت ہی عزیز و تایاب ہو تاہے جس کسی کور شدوحدایت اورا بمان ومعرفت حاصل ہو ناہو تاہے ای کے ذریعہ حاصل ہو تا ہے .... وہ محض جو اس بزرگ کی طرف متوجہ ہے اور اس کے ساتھ اخلاص ر کھتا ہے ایہ کہ وہ یز دگ طالب کے حال کی طرف متوجہ ہے تو توجہ کے وقت طالب ك ول من ايك روزن كل جاتا ب اوراس راوے توجه واخلاص كے موافق اس دریاے سراب ہوتا ہے ایسے تل وہ مخص جوذ کرالی کی طرف متوجہ ہے اوراس

عزيزكي طرف بالكل متوجه نهيس الكارس نهيس باعداس كو پيجانا نهيس إس كو بعي

افادہ حاصل ہو جاتا ہے ..... کیکن وہ مخفس جواس پزرگ کا منکر ہے یاوہ پزرگ اس ے آزردہ ہے اگر چہ وہ ذکرالی میں مشغول ہے لیکن دور شدو ہدایت کی حقیقت ہے

محروم ہے بی انکار و آزاراس کے قیض کا مانع ہو جاتا ہے بغیر اس امر کے کہ وہ درگ

اس کے عدم افادہ کی طرف متوجہ ہویاس کے ضرر کا قصد کرے کیو تکہ هذایت کی حقیقت اس سے مفقود ہے وہ مرشد کی صورت ہے اور صورت بے معنی کھھ فائدہ

مفتی صاحب کوچاہے تھا کدایے نووں سے کی مسلمانوں کوجوڑنے اور متحد کرنے کی كوشش كرتے حالانكداس كے ظاف و كيمنے من آيامنتى صاحب كے فتوول سے

المسد يس بواانتاربريا موا بهتر موتا كمفتى صاحب فتوى أوليى ترك كركاي غلط فتوول سے رجوع اور توب كر ك الله الله كرتے اور يرى مريدى عى مي اپنا وقت

صرف کرتے کہ اکل بیمرفوی نولی کے بجائے بیری مریدی کے لئے ہی زیادہ مناسب تقى \_والله الموفق

بذاماظهرلي والعلم عندربي وبواعلم بالصواب استكتبه ابوالحماد محمد اسرافيل الحبيبي غفرله

عاوى ولرالاتاء مركزي جامعه عربيد مدارالعلوم مديدتة الاولياء دارالنورمكنو رشريف

عارمغرالمظفر ٢٣٠ه





ك لئ 'نصيبته الابرار' تصنيف كى كونكدونت كاابم نقافد تما كدائي لآر منظرعام برلائی جائے جس ہے فتنہ پرورادرسلسلہ مداریہ ہے سو بلن رکھنے والے عمراہوں کومحققانہ دلائل وثبوت کی روشی میں منہ تو ڑ جواب دیا جائے جس ہے ان کی كذب بياني اورانمتثار پسندي كالعي كل جائے اور بحظے لوگوں كوراه بدايت ل جائے اورحضورسيدنا مدارالعالمين كى لامتنائ خدمات وينى اور فيوض وبركات كوبيجان كا سلقه آجائے اور آنے والی نسلوں کے لئے مفیداور کار آند ثابت ہو۔ میں دعا گوہوں کہ الله تعالى موصوف كى اس عظيم ديني خدمت كوقبول فرما كراس سي بهى زياده خدمت وين كرن في كاتوني عطافر مائد المن بجاه سيد المرسلين صلى الله معاونين نشر جناب قاری سیم احد مداری۔ جناب محمد اسرافیل صاحب ناگلوئی ( دلی ) جناب عبدالرؤف صاحب خریجی ( دلی) جناب محمريخل شاه صاحب چو كلابازار جناب يوسف اساعيل صاحب ملاطلا کی اودے پور۔ جناب د یوان صاحب اودے پور۔ جناب منشی عاشق علی صاحب مداری دهاراوی (ممبئی) جناب سلیم شاه عبدالحی شاه صاحب، کرلا ڈیو (ممبئ) جناب خواجه معین الدین شکوی مداری (ممبئ) جناب ماسر پیرفخد صاحب زکر مامحد (ممبئ)

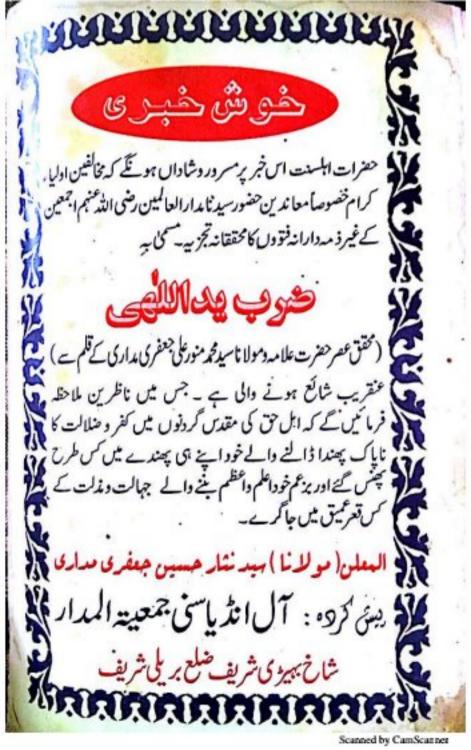